

پىلاانگرىزى ايمىش: 1990 پىلاأددو ايمىش: مارچ 2001 تعداد اشاعت: 3000 © چلادن بک ٹرسٹ نى د لی ۔ قىمىت: 28.00 دوپے

This Urdu edition is published by the National Council for Promotion of Urdu Language, M/o Human Resource Development, Department of Education, Govt. of India West Block-I, R.K. Puram, New Delhi, by special arrangement with Children's Book Trust and Bachchon Ka Adabi Trust, New Delhi and printed at Indraprastha Press (CBT), New Delhi.

المسمون المحمد مصنف: أروب كماردتا مصور: شبير رائ معرجمه: شهناز فاطمه

#### مقابليه

دن بہت گرم اور اُمس بھر اٹھا۔ صبح ہے ہی کالے گھنے بادل آسان میں چھائے ہوئے تھے۔ تیسرے پہر تک بارش ہونے گلی۔ ایس نہیں کہ شہر کی مٹی اور تیل میں ڈوبی سڑکوں کو صاف کردیتی اور گرمی کم ہو جاتی .....بارش ہلکی ہلکی چھوار کی شکل میں ہورہی تھی۔ فضامیں نمی تو بڑھ گئی تھی مگر گرمی اُسی طرح بر قرار تھی۔

شام ہو گئی تھی مگر پھوار رکتی نظر نہیں آتی تھی۔راج ہنس ہوٹل کا بیر اگولوا پے بوجھے سے کھیاں مارتا ہوااس کیسانیت کو توڑنے کی کوشش کررہاتھا۔

راج ہنس ہو مل کوئی براہو مل نہیں تھابلکہ جر کیار نگوں سے رنگ کیا ہوااُس کے نام کا بور ڈ
اس کے ہو مل ہونے کا اعلان کرتا تھا۔ اصل میں توبیہ ایک ڈھابا تھا۔ ایک ختہ حال کھانا
کھانے کا مقام جہاں چکنائی سے مجر پور، میز پر شور بے کے دھتے، کمزور کرسیاں ..... مگر ہر چیز
کابل سب کے لیے ایک تھا۔ شہر کے سب سے زیادہ گنجان علاقے میں ایک گلی میں لائن سے
دوکانیں تھیں جن میں بیہ ہو مل سب سے آخر میں تھا۔

ایک اند هیرے کونے میں روزانہ کام کرنے والے مز دور، رکشہ والے، پھیری والے اور شہر کے غریب طبقے کے لوگوں کے کھانا کھانے کاسب سے مناسب مقام، یہ ہو ٹل تھا۔۔۔۔۔ایک

چپاتی پچاس پیسے کی مل جاتی تھی، جس کے ساتھ دال مُفت ۔ سبز کی یا کوشت پھھ تھوڑے زیادہ پیسوں میں مل جاتا تھا..... دویا تین روپے میں پیٹ بھر جاتا تھا۔

اس وقت ریستوراں خالی تھا۔ بارش کی وجہ سے ایک ایک کر کے گاہک کم ہوتے گئے۔ گلی سنسان ہو گئی اور پاس کے بہت سے دو کان داروں نے تواپنی دو کا نیں دستور کے مطابق بند بھی کر دی تھیں۔ پاس کے ہی گھنٹہ گھر میں گھڑی نے سات بجنے کا گھنٹا بجایا۔ گولو کی ڈیوٹی ختم ہونے میں ابھی دو گھنٹے باقی تھے۔ جب وہ گھر جاسکتا تھا۔

اس ہوٹل کے مالک ایک جسیم لالہ جی دروازے کے پاس چھوٹے سے ڈیک کے چیچے اپنی گدی پر بیٹھے تھے۔ گولو کی سمجھ میں یہ بات بھی نہ آئی کہ ایک آد می بیٹھ کر کیسے سوسکتا ہے .....گر ......لالہ جی سور ہے تھے اور ملکے ملکے خراٹے بھی لے رہے تھے۔

ریستوراں کے پیچیے کے صفے میں باور چی بیٹھا بیڑی سے شغل کر رہاتھا۔ وہ ایک کم سخن چھوٹے سے قد کا آدمی تھا .....اور کچھ او نچا سنتا تھا۔ گولو جانتا تھا کہ اگر وہ اس سے بات کرنا جاہے گا تو وہ أسے جھڑک دے گااور بڑبڑائے گا۔

اس لیے وہ کری پر بیٹھ گیا۔ لالہ جی کے جاگتے میں یا گا کہک کی موجود گی میں وہ کبھی یہ بات نہیں کر سکتا تھا۔ کری پر بیٹھ کرو قت گزاری کے لیے وہ مکھیاں مارنے لگا۔

اس کانام گلشن تھا مگر سب اُسے گولو کہتے تھے .....سوائے اُس کی مال کے ۔اس کی مال ہمیشہ گلشن ہی کہہ کر پکارتی تھی۔ گولو کو یہ اچھا لگتا تھا۔ اس چیز سے اُسے اپنی اہمیت کا احساس ہو تا تھا۔

اُسے یاد تھا کہ اس کاباپ بھی اُسے گلشن کہہ کر پکار تا تھا۔ ایک سال پہلے اُس کاباپ بھیپھڑوں کی کسی بیاری سے مرگیا تھا۔۔۔۔۔ڈاکٹر نے بتایا تھا۔۔۔۔۔اُس روز سے گولو کی زندگی میں تبدیلی آگئی تھی۔

جب اُسے جلایا جاچکا تو گولوں کی ماں اُسے ایک طرف لے گی اور کہا کہ اب اس خاندان میں بس وہ ہی ایک مر د ہے۔روزانہ اینٹیں ڈھو کر جو پیسے ملتے ہیں اُس سے پورے گھر کاخرچ نہیں چل سکتا۔اب اُسے اسکول چھوڑ کر کوئی کام تلاش کرنا ہو گا۔

گولو حیر ان رہ گیا۔ وہ پڑھائی میں اچھاتھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ خوش قسمت ہے کہ ان حالات میں بھی وہ اسکول میں پڑھتا تھا۔ اس جیسی مالی حالت والے لڑ کے غریبی سے ننگ آکر چھوٹی می عمر میں ہی کام پرلگ جاتے ہیں۔ اس کادوست روی جو توں پر پالش کر تاہے ۔۔۔۔۔ نوسال کی عمر سے ہی کام کر رہا ہے۔

حالاں کہ گولو پڑھائی کاشو قین تھااور اچھی تعلیم کی اہمیت کو سبجھتا تھا پھر بھی گولو نے پڑھائی چھوڑ دی اور کام کی تلاش میں لگ گیا۔ وہ تیرہ سال کا تھا کہ اسے کام مل ہی گیا۔۔۔۔۔ یہ کام اُسے اُس کمپنی کے فور مین کی مد دسے ملا تھا جہاں اس کی ماں کام کرتی تھی ۔۔۔۔۔راج ہس ہو مُل میں بیرے کی حیثیت نے اُسے ساٹھ روپ ماہوار ملتے تھے جو کوئی بڑی رقم تونہ تھی مگر اس کی ماں کے لیے بہت مد دگار تھے ۔۔۔۔۔۔ گولو کو تھی دس بجے سے رات نو بجے تک اس ہو مُل میں کام کرنا ہو تا تھا۔ ہفتے میں سات دن۔ ایک بات اچھی تھی کہ کھانا اسے ہو مُل سے ہی ملتا تھا جس سے خواندان کے خرجے میں کی ہوتی اور بیا کی طرح سے بڑی مد و تھی۔۔۔۔۔۔

اس کا مز دوری کرناخاندان کے لیے کتناضروری تھااس کا اندازہ صرف چھ مہینے بعد ہی ہوگیا۔
جب اس کی بہن گیتائی بیاری میں مبتلا ہوگئی تھی جس بیاری سے اُس کا باپ مرا تھا۔ گیتا ہمیشہ
سے بیار رہنے والی لڑکی تھی۔ ڈیپنسری کے ڈاکٹر نے تو اس کی زندگی کی اُمید ہی چھوڑدی تھی۔
مگر گولوکی آمدنی سے مال گیتا کے لیے دوائیں اور پر ہیزی کھانے کا انتظام کر لیتی تھی۔اگر گولو
نوکرنہ ہو تا تو وہ بھی نہ خرید سکتی۔ گیتا ٹھیک ہونے لگی۔ حالاں کہ پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی
تھی۔ڈاکٹر نے بتادیا تھا کہ پوری طرح ٹھیک ہونے کے لیے اُسے لیم عرصے تک اچھا کھانا اور
دوائیں ملتی رہنی چا ہئیں۔ گولودل میں بھتا تھا کہ اُس کااس کام پر لگے رہنا کتناضروری ہے۔

زندگی میں گولو کو جو دو سب سے زیادہ عزیزلوگ تھے اُن میں ایک گیتا بھی تھی .....دوسری اس کی ماں تھی۔ کوئی کام ملنالگ بھگ ناممکن ساتھااور حالات اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ بغیر کام کے رہ جاتے۔خاص طور سے جب اُس کی بہن بیارتھی۔

اس لیے اُس نے اپنے کام میں پوری جان لگادی۔ لالہ بی کو کوئی شکایت نہیں تھی۔ وہ خود موقع ہی نہیں دیتا تھا۔ گولوذ ہین، بہت مختی اور و فاشعار قسم کالڑ کا تھا۔ مالک، مہر بان طبیعت کا آدمی

تھا۔ مزاجاً شریف تھا حالاں کہ اُس کا جسم بھاری تھا اور چہرے پر بڑی بڑی مو پھیں تھیں۔
بظاہر وہ ایک خطرناک قسم کا آدمی معلوم ہو تا تھا۔ دھیرے دھیرے گواو کے لیے لالہ بی کے
دل میں مشفقانہ ہمدر دی پنینے لگی۔ وہ سو چتے کہ اگر اُن کے لڑکا ہو تا تو وہ چا ہتے کہ لڑکا اس
طرح کا ہو۔ نرم مزاج ، کہنا ماننے والا ، باہمت پھر تیلا اور اپنے کام میں چاق و چوبند ، مالک سمجھ
گیا تھا کہ گولو کو کسی مجبوری کی وجہ سے یہ بیرے کاکام کرنا پڑر ہا ہے۔ یقینا یہ لڑکا کی اور ایچھ
کام کے لیے زیادہ موزوں تھا۔ وہ خود بھی بوڑھا ہو چلا تھا۔ اس کا کوئی رشتہ دار تھا نہیں ، کوئی
اور ایسا بھی نہیں تھا کہ زندگی بھرکی کمائی راج ہنس ہو مل اُسے سونپ دیتا۔

اس لیے لالہ بی گولو کے بارے میں چکے چکے کھے سوچ رہے تھے۔وہ گولو کی مال سے بات کرنا چاہتے تھے۔دھیرے دھیرے وہ گولو کواس ہوٹل کی ساری ذمہ داری سونپنا چاہتے تھے۔اس لڑکے کو لالہ جی وہ مقام دینا چاہتے تھے جس کی وہ ہمیشہ آرزو کرتے رہے۔۔۔۔۔یعنی لڑکا۔۔۔۔وارث۔۔۔۔۔!

گراس موٹے مالک کے خواب صرف خالی خواب ہی خواب رہ گئے۔وہ آگیادینے والی برسات کی رات گولو کی زندگی میں خوف ناک حادثات کا ایک سلسلہ بن کر آئی تھی اور اُن حالات کا پیش خیمہ تھی جواُسے اپنے جال میں پھانس کراُس کی زندگی کو یکسر بدلنے والے تھے۔

گولو کھڑ اہوا..... جماہی لی....اے کوئی کام نہ تھا۔ وقت کا شخے کے لیے ٹہلتا ہوادروازے پر کھڑ اہو گیا۔ باہریانی میں بھیگی سڑک کو تکنے لگا۔

سڑک کا زیادہ تر حصتہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ابھی تک کھلی ہوتی دو کانوں میں سے روشن دھبوں کی طرح سڑک پر پڑرہی تھی۔ ہلکی ہلکی بارش سے سڑک پر کیچڑ ہوگئی تھی۔ بہت سے گڈھوں میں پانی جمع ہوگیا تھا۔اگر بارش نہ رکی تواسے گھر تک جھیگتے ہوئے جانا ہوگا۔ گولو کو فکر ہوئی۔ گلی بالکل خاموش تھی .....اسے اس خاموشی پر تعجب ہور ہا تھا۔ عام حالات میں بیا لیک پر شورگلی تھی اور ہر وقت یہاں ہل چل رہتی تھی .....

پھرا جانک اُس نے دوڑتے ہوئے قد موں کی آواز سی۔

نہیں یہ دوڑنے کی آواز نہیں تھی بلکہ کوئی بہت تیز تیز قدموں سے سر ک کے دوسری

طرف چل رہا تھا۔ جبوہ شخص پانی سے بھرے گڈھے میں پیرر کھتا تھا توایک چھپاکا ہوتا تھا۔ اب وہ گولو کود کھائی دے رہا تھا۔ جبوہ ایک روشنی کے پاس سے گزرا تو گولوں کو اُس کی ایک جھلک دکھائی دی۔ اور گولو کو لگا کہ اس نے اسے کہیں دیکھا ہے۔ حالاں کہ پھوارنے اس کے خدو خال کو بوری طرح واضح نہ ہونے دیا تھا۔

بھاگتا ہواوہ آدمی اچانک زُکا ۔۔۔۔ اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ پھر مڑکر تیزی سے سڑک پارکر سیدھاراج بنس ہوٹل کے کھلے دروازے کی طرف آیا۔ گولوایک دم پیچھے ہٹاکہ آنے والے نئے گاکب کوراستہ دے۔

"آئے امدادجی"۔ لڑکے نے تعجب سے کہا۔

اُس نے آدمی کو پیچپان لیا تھا.....وہ شاید خوش آمدید کے الفاظ بھی اداکر تا مگر امداد علی کے چبرے کے تاثرات نے اس کے منہ سے نگلنے والے الفاظ کو باہر نہ آنے دیا۔

وہ آدمی سرسے پیر تک بھیگا ہوا تھا۔۔۔۔اس کے بال کھوپڑی سے چیک گئے تھے اور پانی کے قطرے کانوں اور تھوڑی سے فیک رہ گئ قطرے کانوں اور تھوڑی سے فیک رہے تھے۔ مگر گولو کی نظر تو آدمی کے چیرے پر جم کررہ گئ تھی۔امداد علی کے چیرے کارنگ پیلاپڑ گیا تھا۔۔۔۔۔اور آئکھوں سے خوف بھلک رہا تھا۔

لالہ جی نے اپنی آئکھیں کھولیں اور امداد کو پہچان گئے۔ کیوں کہ وہ راج ہنس ہو ٹل کا گابک تھا۔ مالک نے مسکر اگر بات کرنی چاہی مگر امداد نے اسے نظر انداز کر دیا۔

اس نے اپنے آپ کو دروازے پر ایک بار زور سے ہلایا۔ بالکل اس طرح جیسے کتا نہانے کے بعد اپنے آپ کو جھٹا گئا ہے اور پھر تیزی سے میزوں کے بیج سے گزر نے لگا۔ گولو کے ہاتھ کو تختی سے پیڑ کراس نے پر دے پڑے ہوئے کیبنوں (طالب علموں کے لیے چھوٹے کر سے) میں سے ایک میں کھنچ لیا۔وہ بہت زیادہ ہانپ رہاتھا۔ جبوہ بولا تو آواز خوف سے بھر اگئی تھی ۔ اپنی جیب سے پلاسٹک میں لیٹا ایک چھوٹا سا پیک نکال کر اُس نے گولو کودیا۔

"اسے چھپادو کہیں پر خدا کے لیے"۔الفاظ چیاتے ہوئےاس نے کہا۔

" جلدی کروو دت کم ہے!.....کل اسے پولیس کے صدر دفتر لے جانا۔ وہاں نانگیایا مانی ویل کو

پوچھٹا اور یہ پیکٹ اُن میں سے کسی کو بھی دے دینا۔ کہہ دینا امداد نے بھیجا ہے ..... سمجھ گئے .....؟"

گولو تو سکتے میں تھاکیا جواب دیتا۔ غصے سے بزبراتے ہوئے امداد نے وہ پیک زبردسی گولو کی ۔ تمیض کے اندر ڈال دیا۔

"اب جاؤلڑ کے جاؤیبال سے" یہ کہتے ہوئے اس نے گولو کو کیبن سے باہر دھکا دے دیا۔ لالہ جی نے گولو کو کیبن سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ انھیں تعجب تو ہوالیکن ان کے چہرے سے پتہ نہ چلا۔ لڑکے نے اپنے تمام حبوں کو جمع کیااور باور چی خانے میں دوڑ گیا۔ اس کے جاتے ہی چار آدمی ہوٹل میں داخل ہوئے۔

باور چی نے سوالیہ انداز میں گولو کی طرف دیکھا ۔۔۔۔۔ گراب تک گولو اپنے حواس پر قابو پاچکا تھا۔ ایک دم بولا۔ 'گابک نے چپاتی وال اور سبز کیلانے کا تھم دیا ہے ۔۔۔۔ باور چی جیسے ہی کھانا ہنانے کے لیے مڑا تو گولونے چپلے سے وہ پیک پرانے اخباروں کی ردی کے نیچے چپلو دیا۔ پھر وہ آرام سے چلتا ہوا ہاور چی خانے سے باہر آگیا۔

وہ چاروں آدمی لالہ بی کو گھیرے گھڑے تھے اور ہلکی آواز میں پوچھ تا چھ کر رہے تھے۔مالک کی آئھوں سے نیند پوری طرح اُڑ چکی تھی۔ گولو نے دور سے تاڑلیا کہ لالہ ڈرے ہوئے ہیں۔ گھبراتے ہوئے لالہ بی نے اُس کیبن کی طرف اشارہ کیا جس میں امداد علی نے پناہ لی تھی۔ وہ لوگ حقارت سے بنے ۔۔۔۔ان کی بنتی میں کسی فتم کی دل لگی شامل نہیں تھی۔ان لوگوں کو د کھے کر گولو کے بدن میں ایک خوف کی لہر دوڑ گئے۔وہ برے لوگ تھے جن کے چہرے سخت سے اور آئھیں تا ٹرسے ایک دم خالی تھیں۔ان میں سے ایک نے چا قو زکالا۔ اس کی دھار بجل کی روشنی میں چیک رہی تھی۔

وہ چاروں آدمی کسی مقصد سے اس کیبن کی طرف چلے۔امداد علی ایک جال میں بھنے جانور کی طرف طرح ایک کونے میں دبکا بیشا تھا۔ ان چاروں کے لیڈر نے کیبن کے پردے کو ایک طرف ہٹایا اور اپنے شکار کود کھ کرخوشی سے بدیدایا۔

"ارے ذلیل مخبر"۔اپ شکار کو گھورتے ہوئے وہ غرایا۔"د غاباز چوہے"



امداد کچھ نہیں بولا۔ دولو گوں نے اسے بکڑ کراٹھایا۔

"اسے ٹھیک کردو"۔سرغنہ نے کہا۔

"میرےپاس کچھ نہیں ہے کاکا" .....امداداجا یک سر غنہ سے مخاطب ہوا۔
"دمیں مخبر نہیں ہوں"۔

"اس کے پاس کچھ نہیں ہے"۔ایک آدمی نے امداد کی اچھی طرح تلاثی لینے کے بعد کہا۔
"تم اور کیا اُمید کررہے سے شیر و ....؟"امداد نے زورسے کہا" میں شمصیں بتا چکا ہوں کہ میں
مخبر نہیں ہوں"۔ گولو کے دماغ کو اچا تک ایک جھٹکا لگا

" کاکا .... شیر و .... امداد جان بوجھ کریدنام لے رہاہے .... تاکہ گولو پولیس کویدنام بتا سکے۔
"اس کیبن کی اچھی طرح تلاشی لو .... زمین پردیکھو .... "کاکازور سے بھو نکا۔
امداد کوز بردتی کیبن سے نکال لیا گیا۔ مگر کافی چھان بین کے بعد بھی اٹھیں وہاں پر چھ نہیں ملا۔
"ہو سکتاہے ہم غلط ہوں ....!" کاکاشوخی سے بغیر وجہ کے مسکر ایااور کر کڑاتی ہوئی مرغی کی تواز نے گولو کی ریڑھ کی ہڈی میں ٹھنڈکی ایک لہرسی دوڑادی۔
"کا آواز نے گولو کی ریڑھ کی ہڈی میں ٹھنڈکی ایک لہرسی دوڑادی۔

سر غنہ شیر و کی طرف مڑا۔" ٹھیک ہے ہم اے اپ ساتھ لے جائیں گے۔ تھوڑی می خاطر ہے ہی ہیں سب کچھ اُگل دے گا"

امداد کے لیے بیالفاظ ہلاکت کے فتوے سے گم نہیں تھے۔جس آدمی نےاسے پکڑر کھا تھااُ سے
امداد نے بڑے زور سے دھکادیا۔۔۔۔۔اس کی پکڑ چھوٹ گئی اور امداد جان پر کھیل کرسر پٹ
دروازے کی طرف بھاگا۔ گر مکاکا "کاسیدھا پیر بخلی کی طرح چلااور بے چارہ آ چھل کر زمین پرگرا۔
امداد کاسر ایک میز سے مکرایا تھااوروہ زمین پر گر پڑا تھا۔ لالہ جی اب بھی اپنی جگہ خوف زدہ اور
چپ چاپ بیٹھے تھے۔ باور چی نے عقل مند کی دکھائی کہ وہ اندرباور چی خانے میں بی رہا۔ گولو
اس وحشی پن سے خوف زدہ ہو گیا تھا اور نفرت محسوس کر رہا تھا۔ گریہ بھی جانتا تھا کہ
کو شش کر نااور بھی میں جانا بالکل ٹھیک نہیں۔

"لڑے میرے لیے جگ میں پانی لا"۔ کاکا کی کر خت اور حاکمانہ آواز اُکھری جس نے بدحواسی کے عالم سے گولو کو نکال کر دہشت زدہ بنادیا۔ وہ حکم پر ایک دم کو دااور غنڈوں کے لیے جلدی سے ایک جگ پانی لے آیا۔

سر غنہ نے پوراجگ امداد کے منہ پر لوٹ دیا۔ بے چارہ انسان پانی کی چھیٹیں پڑنے سے ہوش میں آگیا۔ کا کانے چٹکی بجائی اور اس کے دوساتھی اپنے قیدی امداد کے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑ کر کھینچتے ہوتے اور دھکادیتے ہوئے ریستور ال سے باہر لے گئے۔

کا کااور شیر و ساکت بیٹھے لالہ جی کے پاس ر کے .....

"يہال يه سب کچھ نہيں ہواہے ..... بوڑھے آد می سمجھ گئے نا؟"

چپ جاپ لالہ جی نے گردن ہلا کر حامی بھری۔ پھر گولو پر ایک خاص انداز سے نظر ڈالتے ہوئے اور اکڑتے ہوئے ریستور ال سے چلے گئے۔

# برائی کاایک بھوت

کچھ وقت کے لیے ریستورال میں سب کچھ ساکت ہو گیا۔ پھر لالہ جی بڑی مشکل سے اٹھ کر اپنے نقصان کا جائزہ لینے لگے۔

نقصان زیاده نہیں ہوا تھا۔ میز کی ایک ٹانگ ٹوٹی تھی فرش پرپانی گر اپڑا تھا۔

''گولو اپنالو نچھالو اور یہ پانی صاف کرو''۔ لالہ جی نے کہا۔ پھر انھوں نے باور چی کی طرف دیکھا جس نے بھجھکتے ہوئے باور چی خانے کے دروازے سے جھانکا تھا۔۔۔۔'' تو کیا منہ پھاڑے جھانک رہا ہے بے وقوف آدمی۔۔۔۔؟فور اُلیے کام سے لگ۔۔۔۔۔ سایا نہیں؟''

" میں نے گاہک کے لیے چپاتیاں بنائی تھیں۔اب وہ تو چلا گیا .....ان کو کون کھائے گا؟" باور چی نےافسوس سے یو چھا۔

"ارے بے و قوف خود ہی کھالے "……لالہ جی گرجے۔ بیہ انداز ان کا کبھی نہیں رہا تھا۔ گولو سمجھ گیا کہ اس واقعے نے ان کواندر تک جھنجھوڑ دیاہے۔

"غنڑے .....بد معاش! ..... لالہ جی بڑبڑائے۔" گولو میری بات سُن ..... ابھی جن لوگوں کو تم نے دیکھا تھاوہ برے گاہک تھے۔ ہمیں ان لوگوں سے بالکل نہیں الجھناہے۔ اس لیے اپنی زبان بندر کھنا .... سناتم نے ؟"

گولو نے گردن ہلا کر حامی بھری۔ ابھی تو خود سے بھی بات کرنے کی ہمت نہیں ہور ہی تھی اس کی۔

" خاموشی قیمتی ہی نہیں ہوتی بلکہ کبھی کبھی جان بھی بچاتی ہے۔"لالہ جی بربڑائے۔ پھر بطح کی طرح چلتے ہوئے اپنی جگہ جاکر بیٹھ گئے۔

ٹھیک اُسی وقت دو چار گاہک آگئے۔جوروزانہ آتے تھے وہی ..... برے لوگ نہیں۔

گولو کو سکون ہوا کہ اب تو اُسے پچھ کرنا ہو گا۔اور پھر اور لو گوں کے آنے سے جو لگ بھگ روز مرّ ہ کے گاہک تھے۔ تناؤ بھر اماحول ٹھیک ہو گیا۔ آدھے گھنٹے کے اندراندر بادر پی اور لالہ بی تواس برے واقعے کو بھول ہی چکے تھے .....

گر گولو نہیں بھولا تھا.....وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ .....اپنے کام میں مصروف ہونے کے باد جود امراد علی کازرد پڑا ہوا اور خوف زدہ چہرہ اس کا پیچھا کر رہا تھا....اور .....وہ پلاسٹک میں لپٹا ہوا پیک بھی جو اب پرانے اخباروں کی ردّی کے پیچھے پڑا تھا۔ اس لفافے کا اُسے کیا کرنا ہے۔....؟وہ بس یمی سوچرہ اتھا۔

وہ اس لفا نے کو باور چی خانے کی آگ میں بھی جھونک سکتا تھابس مسلہ ہی ختم۔ یہ توایک اتفاق تھا کہ امداد نے اُس پیک کو پہنچانے کے لیے اُسے ہی چنا۔اس پر کسی طرح کا کوئی دباؤ نہیں تھا کہ وہ اس کام کو پوراہی کرتا۔

گر ٹولواس پیٹ کو تلف نہیں کرپایا۔امداد نے جو پکھاس سے کہاتھااور جس یاس وامید سے کہا تھااور جس یاس وامید سے کہا تھاوہ انداز اب بھی اس کے دماغ میں گھوم رہا تھا۔امداد نے یقیناً بہت ہی خطرناک خطرہ مول لیا تھا۔اس لفافے پر قبضہ کر کے اوراس نے گولو پر اتنااعناد کیا تھاکہ وہ چیز اس نے گولو کو تھادی تھی۔کیا گولواس کے اس بھرم کو توڑد ہے۔

گولو مستقل اس بارے میں سو چار ہا۔ جس انداز میں کام کر تا تھاوییا کام بھی نہیں کر پایا۔ اپنے کام کو بڑے او پری دل سے ایک مشینی انداز میں کر تار ہا۔ پھر آخر گھڑی نے نو بجے کا گھنٹہ بجایا تو گولونے سکون کی سانس لی۔ کیوں کہ لالہ جی نے اسے کام بند کرنے کی ہدایت دے دی

تھی۔گولوباور چی خانے میں گیااور جلد ی جلد ی کھانا کھایاجو باور چی نے اس کے لیے ر کھا تھا۔ پھرا پی جھوٹی پلیٹ دھو کرا کیک کونے میں ر کھ دی۔

پھرید دیکھتے ہوئے کہ جب باور چی نے اپنی پیٹے اس کی طرف کی تو گولونے وہ پیک بڑی احتیاط سے اُن اخباروں کے پنچے سے نکالا اور اپنی تمیض کے اندر رکھ لیا۔ اس کے بعد لالہ جی کو سلام کر تاہوا گھر کی طرف چل پڑا۔

راج ہنس ہوٹل تو دیر رات بارہ بجے تک کھلٹا تھا۔ گولو کے جانے کے بہت دیر بعد تک ..... پھوارنے اس کے منہ اور بالوں کود ھودیا۔

جیسے ہی دہ ایک روشن جگہ سے گزرااُس کے اندر کے مجسس نے اسے اور زیادہ آکسایا۔ اور اُس نے ایک دو کان کے چھیج کے نیچے رُک کر وہ لفاف ہ نکالا۔ پلاسٹک کی تھیلی ہٹاکر لفافہ باہر نکال۔ اور اس میں رکھی چیزیں دیکھنے لگا۔

ایک تصویراس کے سامنے تھی۔

یہ ایک آدمی کی تصویر تھی جو اس طرح کھینجی گئی تھی کہ اس کا چرہ اور جسم کا اوپری حصہ صاف نظر آئے ۔۔۔۔۔ایک بدصورت اور شیطانی چرہ ۔۔۔۔۔جس کے موٹے موٹے ہونٹ حقارت آمیز مسکراہٹ سے مڑے ہوئے تھے۔ جھاڑی نمابڑی بڑی بچھیل ہوئی گھنی بھویں اور آکھوں سے سفاکی جھلتی تھی۔اس کے بالوں میں تیل لگا تھا اور بڑے قاعدے سے کنگھا کیا ہوا تھا اور اوپری ہونٹ پر تیلی می مونچھیں بڑے سلیقے سے کئی ہوئی تھیں۔ گر چرے پر کیا ہوا تھا اور اوپری ہونٹ پر تیلی می مونچھیں بڑے سلیقے سے کئی ہوئی تھیں۔ گر چرے پر چیک کے داغ اور دائیں گال پر چوٹ کی وجہ سے نیلا پڑاز خم کا نشان اس کی گھناؤنی صور سے کو اور بھی خوف ناک بنارہے تھے۔

چوں کہ روشی ناکافی تھی اور تصویر بھی پوری طرح صاف نظر نہیں آر ہی تھی کیوں کہ کچھ د ھندلی د ھندلی سی تھی پھر بھی تصویر کے اُس خوف ناک چبرے نے گولو کے ذبن میں پوری طرح ایک نقش بنالیا تھا.....وہ کانپ گیا حالاں کہ رات گرم تھی۔

اُس لفانے میں پچھ کاغذ بھی تھے۔ لیکن لکھائی بہت چھوٹی اور تھیدٹ ہونے کی وجہ سے گولو اس دھندلی روشنی میں اُسے نہیں پڑھ پایا۔ لڑکے نے اس فوٹو اور کاغذ کو دوبارہ اس لفانے میں رکھ کر پلاسٹک کی تھیلی میں لپیٹ دیا۔۔۔۔اپنی قبیص کے اندر اُسے رکھ کر گولوا یک بار پھر چل پڑا۔ اب رات اور زیادہ اندھیری ہوگئی تھی۔ گولو کے دل میں اب ڈر پیدا ہوگیا تھا۔ حالاں کہ وہ

اُن راستوں سے گھر جارہا تھا جواس کے جانے بیچانے تھے ۔۔۔۔۔اندھیری سُنسان کمبی گلیاں نہ رکنے والی بارش کی جھٹری اور اس سب سے زیادہ تصویر کااپنی تمیض کے نیچے سینے کے پاس چھپا ہوناان سب باتوں نے مل کر خوف کے تاثر کو بڑھا دیا تھا۔۔۔۔۔کرائے داروں سے بھری وہ بڑی عمارت جس میں اس کا دو کمروں کا مکان تھاراج بنس ہو ٹمل سے مشکل سے دو کلو میٹر دور تھا۔ پھر بھی اس رات وہ دوری لا محدود ہوگئی تھی اور لگتا تھا کہ راستہ بھی ختم نہیں ہوگا۔

اپنی قوت ارادی سے گولونے بے بنیاد خوف پر قابوپانے کی کوشش کی۔لفافہ بحفاظت تھا۔ امداد علی اور اس کے سوائے کوئی نہیں جانتا تھائس تصویر کے بارے میں .....گولو کے پاس اُس کے ڈرنے کاکوئی معقول جوازنہ تھا۔

ارے جلد ہی وہ گھر پہنچ جائے گا۔ وہاں وہ اپنی ماں سے مشورہ کرے گااور شاید روی سے بھی کہ اسے لفافے کا کیا کرنا چاہیے۔ اپنی ماں کا خیال آتے ہی اُسے کافی سکون ہوا۔ وہ گولو کو طریقیہ بتاسکتی تھی۔

وہ سیٹی پر ایک خوش گوار وُ ھن بجاتا ہوا چلنے لگا تاکہ اُس میں ہمت پیدا ہو۔ ایک کاراس کے پاس سے گزر کی اور دس قدم آ گے جاکررک گئی۔ دو آدمی اتر ہے.....گولو کے دل کی دھڑ کن رک می گئی۔....اس کے دل میں آیا کہ مخالف سمت میں بھگ پڑے..... مگرانے پر قابوپاتے ہوئے وہ رکی ہوئی کار کے پاس سے گزرنے پر تیار ہو گیا.....اسے سے دکھ کر سکون ہوا کہ دو آدمی اتر کر پاس کی ممارت کی برساتی میں چلے گئے۔

د هیرے د هیرے تناؤ کم ہو تا گیا۔اب وہ لگ بھگ آد ھاراستہ طے کر چکا تھا۔وہ ایک پُٹلی س گُلی میں مڑ گیاجواس کے گھر جانے کاایک چھوٹاراستہ تھا۔وہ ہمیشہ اسی راستے سے گھر جاتا تھا۔ گولونے چاقو کھلنے کی آواز سنی اور آدمی بعد میں دکھائی دیا۔

"توكياسوچاے لاكے كہاں جارہاہ؟"

وہ بیولہ اندھیرے نے نکل کر باہر آگیا۔ اُس ظالم چاقو کی دھار سڑک کی روشیٰ میں چمک رہی تھی۔ جیسے ہی گولو نے اُس آدمی کو پیچاناخوف کی ایک لہر اُس کے اندر دوڑگی ...... کاکا .....! کیچڑ جمری سڑک پر چلنے کی آواز چیچے سے بھی آئی اور اس نے پیچے مڑکر دیکھا ..... چیچے سے بھی ایک انسانی ہیولہ محلی میں داخل ہو گیا۔ اب وہ واپس بھی نہیں بھاگ سکتا تھا۔ وہ چوہے دان میں کھنس گیا تھا۔

مایوسی کے باوجوداُس نے دھوکادینے کی کوشش کی۔ "میں توایک ہوٹل میں کام کرنے والا بیر اہوں "....اس کے منہ سے اچانک بیر الفاظ لکلے اور ساتھ ہی اس کے ہونٹ سکڑ گئے۔ "آپ کو مجھ سے کیاچا ہے ....؟ میرے پاس توپیے ویسے نہیں ہیں .....!"

کاکا اُسی انداز میں کر کڑا کر ہنسا جیسے گولونے اُسے راج ہنس ہوٹل میں ہنتے ہوئے دیکھا تھا....."د کیچہ بے گتاخ لڑ کے ..... آ۔وہ لفا فہ مجھے دے دے "۔

اچھاأے علم ہو گیا۔ گولونے سوچا..... کا کانے اُس کی حیرانی دیکھتے ہوئے کہا۔"امداد علی بول پڑاہے ....ارے ہاں وہ تو کو کل کی طرح بولا۔ تمھارے بارے میں سب پچھ بتادیالڑ کے۔ حد بیہے کہ تم کون سے رائے ہے گھر جاتے ہو ..... چلو نکالولفا فد "۔

گولونے نکل بھاگنے کے لیے جائزہ لیا .....گر کوئی راستہ نہیں تھا۔ گلی اتنی چھوٹی تھی کہ وہ کاکا کے چاقوے نچ کر نہیں جاسکتا تھا۔وہ سمجھ گیا تھا کہ اگر اُس نے بھاگنے کی کوشش کی تو یہ غنڈا اُسے مارنے میں کوئی در بیخ نہیں کرے گا۔

گولو نے کند بھے اچکائے۔ لفافہ نکالا اور اُسے سونپ دیا۔ '' ٹھیک ہے یہ کوئی میر اکام تو ہے نہیں''۔اس نے اپنی آواز کو بمشکل قابو میں کرتے ہوئے کہا۔

کا کانے لفانے سے تصویر نکالی اور اُسے غور سے دیکھ کر تعجب سے سیٹی بجاتی۔اس کی آواز میں غصہ صاف جھلک رہاتھاجب اُس نے پوچھا۔"کیا تو نے اس لفانے کواندر سے دیکھاتھا؟"

" ننیں میں نے کہانہ ..... میر ااس سے کوئی واسطہ نہیں تھا"۔

"عقل مندى كى .....ورنه توزنده نه ربتا ..... ٹھيك ہے عالى جاه اب تم گھر جا سكتے ہو"۔

اس نے مذاق اُڑانے والے انداز میں اپنے آپ کو تھوڑا ساخم کیااور تھوڑا ساایک طرف ہٹ گیا جیسے گولو کو جانے کار استہ دے رہا ہو۔ گر جیسے ہی گولو آگے بڑھا کا کا کا ہاتھ گھو مااور بڑی طاقت سے اُس کے گال پر پڑا۔ گولو پھسل کر ہارش سے بھیگی سڑک پر جاپڑا۔

" یہ اس لیے کہ تم نے بلاوجہ اُس کام میں ٹانگ اڑائی جس میں نہیں اڑنا چاہیے تھا۔۔۔۔'مکاکا نے کہااور چلنا ہواایے ساتھی سے جاملا۔

بدحوای کے عالم میں گولونے کار کے اشارٹ ہونے کی آواز سی اور وہ دونوں لفنگے اُس رات کے اند هیرے میں غائب ہو گئے۔

اُس نے بڑی مشکل سے کھڑے ہونے کی کوشش کی اور محسوس کیا کہ اُس کے پہرے پرخون ہے۔اُس کے ہونٹ کٹ گئے تھے اور سو جنے لگے تھے۔اس کے کپڑوں میں کچپڑ لگ گئی تھی اور کپڑے بھیگ بھی گئے تھے۔

کیکن وہ جانتا تھا کہ رکنا مناسب نہیں ہے۔وہ دوڑتے بھاگتے اور بھی تیز قد موں سے چلتا گھر کی طرف ہولیا۔

اُس کی حالت کو دیکھ کراس کی ماں گھبر اگئی۔"کیا ہوا گلشن .....؟"خوف ہے اُس نے پوچھا۔ گولو کو محسوس ہوا کہ گرم آنسواس کی آنکھوں میں آگئے ہیں مگر اُس نے اپنے پر قابو کیا۔ وہاب ایک مر دہے ....۔اِسے اپنی مال کے سامنے ہر گزنہیں رونا جا ہیے۔

گولونے مال کوسب کچھ بتادیا۔ اُس نے خاموشی سے سب کچھ سنا۔ آئکھیں سو کھی ہوئی تھیں۔ چہرے پر تخق تھی۔ جب گولونے بات ختم کی تواس کی مال نے تھہرے ہوئے انداز میں کہا۔" چلو ہاتھ منہ دھولواور صاف کپڑے پہن لو۔ میں اتنی دیر میں بنواری لال جی کواور روی کو بتاتی ہوں۔ ہم کو ضروراس بات کے متعلق صلاح مشورہ کرنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟"

گولواس کے تھبرے ہوئے انداز ہے بے و توف نہیں بنا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کتنے غصے میں ہے۔ کوئی دوسری عورت ہوتی تو آنسوؤں کی جھٹری لگادیتی۔ لیکن اس کی ماں ایسی نہ تھی۔ وہ بہت پختہ توت ارادی کی عورت تھی۔ بہی وجہ تھی کہ وہ اُس پر فخر کر تا تھا۔

بیں منٹ بعد اُن لوگوں میں بحث شر وع ہوگئ ..... ماں ، بنواری لال ، روی اور وہ خود۔ ماں نے پہلے ہی دن دونوں کو سب بتادیا تھااور ان کے چہروں پر بھی پریشانی کی شکنیں تھیں۔ ''امد اد علی بقتی طور پر ایک مخبر تھا۔ شاید پولیس کا تخواہ داریا شاید س۔ آئی۔ ڈی۔ کا کوئی فرد تھا۔ ''بنواری لال نے کہا۔ ایک قابل تعظیم بوڑھا آدمی جس نے اپنی ساری عمراس شہر میں کاٹ دی تھی۔ اسکول سے فارغ ایک استاد جو صرف اپنی معمولی می پنشن پر جی رہا تھا۔ اُس نے کاٹ دی تھی۔ اسکول سے فارغ ایک استاد جو صرف اپنی معمولی می پنشن پر جی رہا تھا۔ اُس نے اس عمارت میں رہنے دالے کرائے دارووں کو مشور سے بھی دیے تھے اور ان کا مشیر بھی رہا تھا۔

یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ گولوہ ہنہ پڑھ پایا جو اُس لفانے میں تھا۔۔۔۔۔"روی نے کہا۔۔۔۔وہ بھی گولوہ می کی طرح چودہ سال کا تھا۔ حالاں کہ اس کی با قاعدہ تعلیم و تربیت نہیں ہوئی تھی۔ مگر زندگی کے اسکول میں بہت سخت تربیت پائی تھی اور بڑا ہوا تھا۔ اس وجہ سے اس کم عمری میں بھی کافی بُر دبار ہو گیا تھا۔

"ارے اند ھیرا تھا۔ میں بتا چکا ہوں تم لوگوں کو"۔ گولو نے اپنا بچاؤ کیا۔ اور لکھائی بھی بہت تخصیٰ تھی"۔

"میں شمصیں الزام نہیں دے رہا ہوں"۔ روی نے جلدی سے کہا۔ "میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بیہ معلوم ہی نہیں کہ بیہ سب بھیڑا کیوں ہوا؟"

"اُس سے ہمیں کوئی سر وکار نہیں ہے ....." بنواری لال نے بات کائی۔"سوال صرف میہ ہے کہ کیا گولو کو یہ بات بتانے کے لیے پولیس کے پاس جانا چاہیے یااُسے میہ بات سرے سے ہی مھول جانی چاہیے "۔

"میں کہتا ہوں اسے اس بات کو ایک دم بھول جانا چاہے "۔روی جو حقیقت پیند تھاایک دَم بولا ....." یہ تو پولیس کا کام ہے کہ ہم جیسے لوگوں کی مدو کے بغیر بدمعاشوں کو پکڑے "۔

"مگرية توبرشهرى كافرض ہے كە بولىس كى مددكرے" \_ بنوارى لال نے زورديا ـ

"اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک مشکل کام ہے گر میں جھتا ہوں کہ گولو کو ان دونوں افسروں سے ضرور ملنا چاہیے جن کے لیے امداد نے کہا تھااور انھیں سب پچھ بتادینا چاہیے"۔

''کاکااور شیر و جیسے لوگوں کے ٹائپ کومیں اچھی طرح جانتا ہوں''۔

روی نے اپنی ران پر ہاتھ مارتے ہوئے اپنی مخالفت میں زور پیدا کیااور گولو کی ماں سے کہا۔
"ما تا جی یہ لوگ خبیث جانور جیسے ہیں۔ آج تو انھوں نے گولو کو چھوڑ دیا۔ مگر کون جانے وہ
لوگ کیا کر گزریں۔اگرانھیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ گولو نے پولیس سے رابطہ کرلیاہے"۔
"روی کیا ظالم کو بغیر سز ا کے چھوڑنا چاہیے؟" ماں نے تھہرے ہوئے انداز میں کہا۔"اگر
غنٹے۔۔لوگوں کو چاتو کے زور پر ڈرانے لگیں جیسے گلٹن کے ساتھ ہوا ہے اور انھیں
چھوڑ دیا جائے تو پھر سیدھے سادے اور شریف لوگ اس دنیا میں کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟"

" ما تا جی مجھے لگتا ہے کہ مجھے پولیس اسٹیشن جانا چا ہے"۔ گولو نے فیصلہ کن لیجے میں کہا۔ حالاں کہ اُس کا چہرہ کہہ رہا تھا کہ اس کے نتائج اُس کے لیے اچھے نہیں ہوں گے۔۔"اگران غنڈوں کے خوف نے وہ پچھ کرنے ہے رو کاجو میں صبح سجھتا ہوں تو میں کبھی بھی اپنی زندگی نہیں جی سکوں گا....."

''عقل مندی کی بات کی تم نے گولو''۔ بنواری لال نے کہا۔'' مگران دونوں لوگوں سے جب تم ملو تو اُن سے کہد دینا کہ تمھارے نام کو خفیہ رکھیں۔اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ مصیبت کودعوت دیں۔اگراس سے بیاجا سکتا ہو تو۔

"ارے گولو جی ....."روی مذاق کے انداز میں چیجا جس میں جی کالفظ شامل کر کے عزت افزائی کااثر بھی شامل کیا۔"اگر میں آپ کی جگہ ہو تا تو کسی پولیس اسٹیشن کے دس میل کے آس پاس بھی نظر نہ آتا۔ مگر آپ چوں کہ طے کر چکے ہیں کہ آپ کو جانا ہے اس لیے میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا"۔

"شکرید روی .....، "کولونے کہا۔احسان مندی اور سکون کے آثار اس کے چہرے پر نمایاں تھے۔ "میں تمھاری اس بات کی قدر کر تاہوں "۔

جماعت اٹھ گئی۔ بنواری لال اور روی اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے جب کہ گولو چاپائی پر لیٹ گیا اور اگلے دن رونما ہونے والے حالات پر قیاس کرنے لگا۔ وہ بے حد تھکا ہوا تھا۔۔۔۔۔اور دیریشام میں گذرے حالات اور اس کی گر فماری۔اس سب کے باوجود گہری نیند میں ڈو بتا چلا گیا۔

# یوکس کے صدر دفتر میں

تچیلی رات کی ہولنا کیوں نے گولو کواگلی صبح کو بھی نہ چھوڑا۔لگ بھگ نو بجے وہ اور روی شہر کے بچ میں واقع پولس کے صدر دفتر کی طرف چل پڑے۔ گولو پچھ متذبذب تھا مگر روی پہلے جیساہی شوخ نظر آر ہاتھا۔

شہر کا پولیس دفتر ابھی حال ہی میں اپنی پرانی جگہ سے منتقل ہو کریہاں شروع ہوا تھا۔ کئی منزلہ عمارت میں باہر لوہ کے دروازے تھے۔ یہاں بندوقیں لٹکائے ور دیاں پہنے گارڈ (چو کیدار) تھے۔ گولواس نئی عمارت سے اس قدر مرعوب ہوا کہ اپنے اندر گھبر اہٹ محسوس کرنے لگا۔ أسے شک ہونے لگا کہ انھیں اندر بھی جانے دیا جائے گایا نہیں۔

بڑے در وازے پر جو گارڈس تھے ،انھوں نے ان دونوں سے اپناکام سنجالنے کو کہا۔ کیوں کہ

وہ دونوں وہاں کھڑے ممارت کو دکھ رہے تھے اور اپکچارہے تھے۔ مگر جب ان دونوں نے جواب میں ایک نانگیایا مانی ویل سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو گارڈس نے جیرانی سے اُن کو دیکھا۔ لیکن اُن میں سے ایک ساتھ کے کمرے میں گیااور ایک فون ملایا۔وہ جلد ہی واپس آیا اور دونوں لؤکوں کے نام رجٹر پر لکھ کراندر جانے کی اجازت دے دی۔

"سید ھے تیسری منزل پر چلے جاؤ"۔اس نے ہنتے ہوئے انداز میں کہا۔"و ہیں پر شہمیں نائگیا مل جائیں گے"۔

جبوہ تیسری منزل پر پہنچے تو پولیس والے کی تھٹھول کا مطلب اُن کی سمجھ میں آگیا۔ صاف سقری رنگ کی ہو گینام کی مختی نے جوالی در وازے پر لگی تھی، اُس راز کوافشا کیا کہ ایک ناتگیا کو کی اور نہیں جناب بی۔ آر۔ ناتگیا تھے جو پولس کمشنر تھے۔ شہر کے سب سے بڑے اور خاص پولس والے۔

ایک اردلی نے ان سے کاغذ پر نام لکھ کر دینے کو کہا۔ وہ اس کاغذ کو کمشنر صاحب کو دے دے گا۔ کمشنر ایک بہت مصروف آدمی ہیں۔اس لیے اُن کو انتظار کرنا ہو گا۔ اُس کے بعد ان لوگوں کی حاضری صاحب کے سامنے ہوگی۔

نانگیا صاحب ایک لمبے اور مضبوط کا تھی والے آد می تھے۔ وہ ایک بہت بڑی میز کے سامنے بیٹھے تھے گر بونے نہیں لگ رہے تھے۔اگر اُن کو اُس آد می کے بدلے جس کے آنے کی اُمید کر رہے تھے .....ان دونوں لڑکوں کو دیکھ کر تعجب ہوا بھی ہوگا تب بھی اُن کے چبرے سے مالکل ظاہر نہیں ہوا۔

تم دونوں میں سے امداد علی کون ہے؟ "انھوں نے پوچھا۔

"ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے جناب"۔ گولونے ہمت اور صاف گوئی سے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔" وہ نام ہم نے اس لیے لکھ دیا تھا کیوں کہ ایک امداد علی نام کے آد می نے ہمیں آپ کے پاس بھیجاہے"۔ "اُس کا حلیہ بتاؤ"۔ کمشنر نے عظم دیا۔ وہ مستقل گولو کو چھتی ہوئی نظروں سے دیکھے جارہے تھے۔ "ایک چھوٹا ساد بلاپتلا آدمی جناب۔ ہروقت کر تایا جامہ پہنتا ہے"۔

پولس کمشنر کواطمینان ہوا۔اس کی کڑی نظر کچھ نرم ہوئی اور چہرے پرایک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔" ٹھیک ہے لڑکو کرسی پر بیٹھ جاؤ''۔اس کی آواز میں گولو نے نرمی محسوس کی۔وہ دونوں ڈرتے ڈرتے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔

پولس کمشنر نے اندرونی را بطے کا فون (انٹر کام) اٹھایااور بٹن کو دباکر اس میں بولے۔"مانی ویل۔فور آمیرے کمرے میں آؤ۔میر اخیال ہے تم اپنے کھوئے ہوئے ساتھی کے بارے میں کچھ جان یاؤگے"۔

انھوں نے فون رکھااور تھنٹی بجائی۔ وہی تھمنڈی چیرای اندر داخل ہوا۔

ہم لوگوں کے لیے چار ہو تل مشروب لاؤ۔۔ ذراجلدی اور دھیان رہے مختذی ہوں۔"جی جناب"۔ چپرای نے کہا۔اوروالیس جلاگیا۔ گر جاتے جاتے لڑکوں پڑجش آمیز نظر ڈالٹا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں دروازہ زور سے کھلا اور ایک چھوٹے قد کا دبلا پتلا آدمی چشمہ لگائے تیزی سے اندر آیا۔" او خدا۔۔۔۔۔ یہ دونوں کون ہیں۔۔۔۔؟"

رک کر جرانی سے اس نے یو چھا۔

"امداد کے فرستادہ .....اور لڑ کو یہ ہیں مانی ویل صاحب۔ابایٹے نام بتاؤاور بتاؤ کہ شمھیں کیا کہنے کے لیے کہا تھا۔

"میں روی ہوں جناب" روی نے جواب دیا۔" یہ گلشن ہے مگر سباسے گولو کہتے ہیں۔ یہ بی ہےوہ جسے آپ کو پچھ بتانا ہے۔ میں تواس کے ساتھ چلا آیا ہوں"۔

"چلو ٹھیک ہے۔ گولو ہم سننا چاہتے ہیں"۔

کمٹنز کے آرام سے بات کرنے اور بے تکلفی نے گولو کے دل میں پیداہوئ ڈرکو کم کردیا۔
تب اس نے بچپلی رات گزرے سارے واقعات انھیں بتادیے۔ صاف صاف مگر اختصار
سے۔ کوئی بات بھی اس نے نہیں چھپائی۔ دونوں پولس والے بے خود ہو کر بڑے دھیان
سے سنتے رہے ۔۔۔۔۔۔اور جب گولو نے داستان ختم کی تو دونوں نے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز انداز میں دیکھا۔



"وہ بڑے بے رحم لوگ تھے جناب اس لیے ہماری آپ سے ملا قات کوراز ہی رکھیے گا"۔ اپنی بات ختم کرتے ہی گولونے درخواست کی۔

نانگیا صاحب نے گردن ہلائی۔ ''تم ایک بہادر لڑ کے ہو گولو۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ تمھاری یہاں آمد کوایک دم خفیہ رکھا جائے گااور رکھا بھی جاناجا ہیے''۔

چپراسی مشروب کی چار ہے حد ٹھنڈی بو تلیں لے کر اندر آیا۔ اُس وقت تک کمرے میں خامو شی چھائی رہی جب تک چیراس چلا نہیں گیا۔ پھر مانی دیل نے کہا۔

"آپ جانتے ہیں نائگیاصاحب میں کیاسوچر ہاہوں .....میر اخیال ہے ہم نے امداد کو کھودیا"

مجھے بھی بہی ڈر ہے۔ان لوگوں کواس کے بارے میں کسی طرح پتا چل گیا۔۔۔۔۔اچھا گولو تم نے بتایا کہ تم نے وہ تصویرا چھی طرح دیکھی تھی۔ کیا تم اب بھی یاد کر کے اس تصویر کے چہرے کی پوری تفصیل بتا سکتے ہو۔۔۔۔۔؟"

"ا چھی طرح نہیں دیکھی جناب.....روشنی بہت کم تھی۔ مگر میں نہیں سمجھتا کہ اس تصویر کے چیرے کو کبھی بھول یاؤں گا"۔

کاکا ..... شیر و ..... اپنج ہی خیال میں نانگیا صاحب نے بہت دھیرے سے دہر ایا اور ساتھ ہی انگلیوں سے میز پر طبلہ بجایا۔ پھر اچانک کھڑے ہوئے اور ایک الماری کی طرف گئے جو فاکوں سے بھری تھی۔ اس میں سے ایک موٹا سالفافہ نکال کروہ واپس آئے اور اس میں رکھی چیزیں میز پر پھیلادیں۔

سوسے زیادہ تصاویر ڈھیر کی شکل میں میز پر تھیل گئیں۔

"شهر کے کچھ بد معاشوں کی تصویریں شھیں اس میں مل جائیں گی۔"نائکیا صاحب نے چہکتے ہوئے کہا۔"اچھا گولوان تصویروں کو دیکھ کران میں سے تم جتنی پہچان کر نکال سکتے ہوا تنی تصاویر نکال لو۔

اسے لگ بھگ دس منٹ لگ گئے اس ڈھیر کو دیکھنے میں۔اس نے اُن تصویروں میں سے چھانٹ کر تین تصویریںالگ کیس اور نانگیاصاحب کودے دیں۔

'' یہ کا کا ہے جناب اور بیہ شیر و ہے۔ یہ تبسر ا آدمی کل رات راج ہنس ہو ٹل میں ان کے ساتھ تھا گرمیں اُس کانام نہیں جانتا''۔

" یہ پریم ہے ۔ کاکا کی طرح ایک اور چھٹا ہوا بد معاش ۔۔۔۔ کیکن وہ لفانے میں جو تصویر تھی ۔۔۔۔؟ کیاان میں ہے کوئی بھی میل نہیں کھاتی ؟"

"نہیں جناب .....!"

اگر اپیا ہو تا تو ہم بہت می پریثانیوں سے نکی جاتے ''۔ مانی ویل صاحب نے افسوس کے انداز میں زور سے کہا۔

"ہم ابھی بھی ہارے نہیں ہیں مانی ویل" نانگیا صاحب نے پُر جوش انداز میں کہا۔ انھوں نے چراس کو بلایا اور دفتر کے ایک آدمی کو تصویر بنانے کے لیے طلب کیا۔ اگر ہم کو تصویر نہیں ملی تو کیا ہوا۔ اس سے ملتی جلتی تو بن جائے گی۔۔۔۔۔ایک ہاتھ سے بی تصویر۔

اشاف کا آر شٹ ایک پنسل اور خاکہ بنانے کا پیڈ لے کر آگیا۔"اپنی یاداد شت پر زور دو گولو اور اس چیرے کی تفصیلات ہمارے آر شٹ کو بتاؤ....."

نانگیاصاحب نے کہا۔

آر شٹ نے جلدی سے انسانی چہرے کاایک بنیادی خاکہ بنایااور پھر گولو کی طرف مڑا۔"اب مجھے تفصیل بتائے۔ پہلے تھوڑی۔ کیاوہ چو کورتھی....؟نو کیلی تھی؟یاایک دم نوک دارتھی؟"

"ہاں شایدای طرح کی تھی "گولو بد بدایا۔" نہیں میر اخیال ہے کہ بید زیادہ نوکیلی ہے۔ ذرا تھوڑا ساچو کورپن لیے ہوئے۔ میر اخیال ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے ۔۔۔۔۔ میں کیا کہہ رہا ہوں" آر شٹ نے پہلے والی لکیر کو مٹاکرا یک دوسری لکیر بنائی جونوک دار نہیں تھی۔ چو کور بن لیے ہوئے تھی۔

"اس طرح....؟"

" ہاں شاید ..... بردامشکل ہے پورے چہرے کودیکھے بغیر بتانا"

" ٹھیک ہے اببال ..... کیا تنگھی ای طرح کی تھی .....؟یااس طرح ....؟

ياشايد بالون كو بيجهيج كي طرف كرر كھاتھا....؟"

ایک بار پھر چہرے کی تفصیلات نہ ہونے کی وجہ سے گولو گڑ بڑا گیا۔" بال پیچھے کی طرف کو تھے۔اس نے دھیرے سے کہا۔

"اس طرح ....؟ آرشك كى پنسل پيڈ پر بدى تيزى سے چلى-

" نہیں ..... نہیں کھو پڑی ہے جیکے ہوئے تھے" ۔ پھر جیسے ہی آر نشٹ نے بالوں کا نداز خاکے پر بدلا تو گولو بولا ۔ " نہیں میں نہیں سمجھتا کہ وہاس طرح کے تھے"۔

کچھ دیر تک اس طرح چاتار ہا۔ گولو اور زیادہ مخبوط الحواس ہو تا گیا اور الجھتا گیا۔۔۔۔۔ دھیرے دھیرے جو چہرہ آر شٹ کے پیڈیر اُمجر کر آیاوہ اس فوٹو والے چہرے سے بالکل مختلف تھا۔

ہو سکتا ہے کہ پولس کمشنر ناأميد ہوئے ہوں۔ ليكن ان كے چرے سے بالكل پتا نہيں چلا ..... "تمھارا قصور نہيں ہے گولو۔ سمھيں وہ قصوير ديكھنے كا وقت بہت كم ملا۔ بس ايك معمولى مى سرين نظر ڈالى تھى تم نے۔اس ليے اس چرے كى تفصلات تمھارے ذہن سے مث كئيں۔ كوئى بات نہيں۔ تمھارى طرف سے تو يہ ايك اندهيرے كا تير تھا"۔اس نے اساف كے آر شب كو جانے كا اشارہ كيا۔ پھر پو چھا۔"لين شمھيں يقين ہے كہ اگر تم أسے ديكھو گے تو ضرور پچيان لو گے .....؟"

"جي بان جناب مجھے يقين ہے كه ميں پہچان لول گا ....."

ا یک بار پھر نانگیا صاحب اور مانی ویل صاحب نے ایک دوسرے کو معنی خیز انداز میں دیکھا۔ پھر پولس کمشنر نے کہا۔"جمیں اس آدمی کی شدت سے تلاش ہے گولو۔ ہمارے پاس اس کی کوئی شناخت نہیں ہے۔ تم اکیلے ہو جس نے اس کا چپر ہ دیکھا ہے۔ جاہے تصویر میں ہی سہی۔ کیا تم اس آدمی کو پکڑنے میں ہماری مدد کروگے .....؟"

کھے دیر تک امید افزا خاموشی کمرے میں جھائی رہی اور وہ دونوں افسر گولو کے جواب کا تظار

کرتے رہے۔ لڑ کا ہاں میں جواب دینا جا ہتا تھا۔ لیکن اس نے اپنی ماں اور بیار بہن کے بارے میں سوچا۔

بدمعاشوں سے بھڑنا چاہے لاکھ پولس کاساتھ ہو پھر بھی ایک خطرے کا کام ہے۔اگراس کو کچھ ہو گیا تواس کے گھروالوں کی خبر گیری کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔

پھر بھی وہ منع کرتے ہوئے بھکچار ہاتھا۔ان بڑے پولس افسر ان نے اُس کی مد د چاہی ہے۔ایسا لگ بھگ ناممکن ہو تا ہے۔ پریشانی میں اس نے روی کی طرف دیکھا۔وہ جوتے جپکانے والا لڑکا سمجھ گیااور بولا۔

"بیا پنے خاندان میں اکیلا کمانے والا ہے۔اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کی بہن سخت بیارہے"۔ "کہاتمھارے بتا نہیں ہیں؟"

"جی ان کا انتقال ہو چکا ہے " ...... گولو نے جواب دیااور اپنی بے بس ماں بیار بہن کے بارے میں بتاتے ہوئے اب اس کے الفاظ بآسانی نکلنے گئے تھے۔ آگر اس کے گھر والوں کواس کی کمائی نہ کی تو وہ لوگ پریشانی میں پڑ جا کمیں گھر

"میں سمجھ گیا"۔ نانگیا صاحب نے کہا۔ حقیقت میں ہمیں تم جیسے کم سِن لڑ کے سے مدو کے لیے کہنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ گر ہم لوگ بہت بے تاب ہیں۔ بہت سے لوگوں کی جانیں سسن چاہے نوجوان ہوں یا بوڑھے سسنداؤپر گل ہیں۔ صرف یہی وجہ تھی جو میں نے تم سے بوچھا۔ اب ہمیں نئے ہر سے سے اس راستے پر کام کرنا ہو گا سسنجوا مداد نے راستہ اختیار کیا تھا۔ "مانی ویل صاحب نے لقمہ لگایا۔" ٹھیک ہے لڑکو تم پرواہ مت کرو۔ ہم پھر بھی کسی نہ کسی طرح اس مکار کو پکڑ ہی لیس گے۔ تحصاری مدد کا شکریہ "۔ دونوں افسر ان نے ہاتھ ملائے اور باہر تک ان لڑکوں کور خصت کیا۔ اُس گھمنڈی چپر اس کواس بات کی توقع نہ تھی۔ وہ جیرانی سے اخصی جاتے دیکھارہا۔

یہ سب تو ختم ہوا۔"روی نے گولو سے الگ ہوتے ہوئے کہا"۔ ہمیں اب اپناکام سنجالنا ہے۔ رات کوملا قات ہوگی۔

گولوراج ہنس ہوٹل کی طرف جتنا تیز ہوسکتا تھاا تنا تیز چل دیا۔ وہ شہر کی سڑکول سے واقف تھااور ہر چھوٹے راتے کو بھی جانتا تھا۔ اُسے ہوٹل چہنچنے میں زیادہ دیر نہیں گئی۔ لالہ جی اپنی اُس جگہ پر نہیں بیٹھے تھے جس پر ہوتے تھے۔ گولو کی غیر موجود گی میں وہ اور

باور چی لوگوں کو سامان مہیا کررہے تھے۔ لڑکے نے دیرے آنے کے جواز پہلے ہی سوچ لیے تھے اور ایسا پہلی بار ہوا تھاجو وہ دیرہے آیا تھا۔

لیکن اس کے لیے ایک جھڑکا انظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ مالک کو سلام کر کے اُس کے پاس سے گزرنے لگا کہ اپنا کام سنجالے لالہ جی نے اس کا ہاتھ کپڑلیا اور ایک طرف کو لے گئے۔ "ہمارے یاس تمھار اکام ختم لڑکے۔ ہمیں تمھاری اور خدمات نہیں چا ہمیں''

گولو بھو نچکارہ گیا۔اس کی نظر دھندلا گئی اور اس کی آتکھوں کے سامنے دنیا گھومتی ہوئی نظر آنے لگی۔ زبر دست قوتِ ارادی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے اپنے بگڑے اعصاب کو سنصلا۔

#### اس کے حلق سے بمشکل الفاظ نکلے۔

"کیوں لالہ جی؟ دہمگوان کے لیے بتائیں کیوں؟"لالہ جی چپ رہے۔ گولونے محسوس کیا کہ لالہ جی کی آنکھوں میں غصہ نہیں ہے۔اگروہ اس بات پر ناراض ہوتے کہ گولو کام پر دیر سے آیااور اس لیے اسے نکالا ہوتا توان کی آنکھوں میں بے حد غصہ ہوتا۔اس کے برعکس ان کی آنکھوں میں غم جھلک رہاتھااور کیاوہ خونہ ہی تھاجوان کی آنکھوں سے عیاں تھا؟

مجھے بتا ہے لالہ بی آخر کیوں ؟"گولو نے ملتجانہ انداز میں پوچھا۔"آپ تو جانتے ہیں اس نوکری سے میرے خاندان کو کتنی مد د مل رہی ہے۔ یہ میری کہا غلطی ہے۔ اگر میں آپ کو بتاووں کہ میں آج دیرے کیوں آیا ہوں تو مجھے یعین ہے کہ آپ ججھے معاف کر دیں گے " دوہ بات نہیں ہے گولو"۔ آخر کار لالہ بی کی آواز نگل۔"تم تو میرے لیے اپنو لڑکے جیسے ہو میرے دل کواس بات سے بہت نکلیف ہورہی ہے کہ میں تم سے جانے کو کہہ رہا ہوں لیکن کل رات وہ بد معاش واپس آئے تھے۔ ان میں سے ایک نے میرے گلے پرچا قور کھ دیا اور مجھ کل رات وہ بد معاش واپس آئے تھے۔ ان میں سے ایک نے میرے گلے پرچا قور کھ دیا اور مجھاری دوں۔"اگر ہم نے اس لڑکے کو کل یہاں دیکھا تو ہم تم کو مار دیں گے اور محماری دوکان کو توڑ پھوڑ دیں گے۔ انھوں نے کہا تھا۔ ۔۔۔ تمان کے ساتھ کیا کیا تھا گولو" گولو سجھ گیا۔ یہ ان غنڈوں کو پھنسوانے کی کو شش کی سز اہے۔ یہ چارگی اس پر حادی ہونے گئی۔ اب اس دنیا میں کیا کرے گاوہ؟

اس نے لالہ جی ہے اور التجانبیں کی۔وہ اس معاملے میں بہت باضمیر لڑ کا تھا۔

کندھے لٹکائے وہ جانے کے لیے مڑاہی تھا کہ مالک نے اسے رو کااور پیسیوں کار جسڑ کھول کر دس دس کے چیونوٹ نکالےاور گولو کی طرف بڑھادیے۔

'' حالاں کہ بیہ مہینے کا پیج ہی ہے مگر میں پوری شخواہ دے رہا ہوں۔اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کر سکتا۔ معاف کرنا گولو۔ایناخیال رکھنا''

گولو نے پینے لے کر لالہ جی اور رسویے کو دیکھتے ہوئے راج ہنس ہوٹل چھوڑ دیا۔ بغیر کسی ارادے کے وہ بھیڑ بھاڑ والے علاقے سے گزر تار ہا۔ اپنے آس پاس والے شور وغل سے بے نیاز۔ پاس ہی ایک چھوٹا ساپارک تھا۔ کنگریٹ کی ممار توں اور سیمنٹ کی سڑکوں کے بچ میں ایک چھوٹا سامبز ہزار۔ گولویارک میں داخل ہوگیا۔ پھر کی ایک بچھوٹا سامبز ہزار۔ گولویارک میں داخل ہوگیا۔ پھر کی ایک بچھوٹا سامبز ہزار۔ گولویارک میں داخل ہوگیا۔ پھر کی ایک بچھوٹا سامبز ہزار۔ گولویارک میں داخل ہوگیا۔ پھر کی ایک بچھوٹا سامبز ہزار۔ گولویار ک

کیا کا کا اور اس کے ساتھی کل رات ہی ہو لمل آئے تھے ؟ ایسا لگتا تھاصدیاں گزرگئی ہوں اتنا پچھ ہو گیا تھا اس ﷺ۔ وہ بُرے لوگ تھے۔ ان کے ہتھیار خوف ناک تھے۔ دو چپرے اس کی نظروں میں اُبھرے۔ خوف کے مارے زر دپڑا ہو المداد علی کا چپر ہاور لالہ جی کا خوف زدہ اور غم گین چپرہ جب انھوں نے اُسے نکالا تھا۔

یہ اُس کی ماں نے کل کیا کہا تھا؟ کیاا نھیں غنڈ اگر دی کی سز انہیں ملنی چاہیے؟ کا کااور شیر و جیسے اوگ ؟ اور وہ بُری صورت اور خوف ناک چیرے والا آذی جس کی تصویر دیکھی تھی ایسے لوگ تو ایپ راستوں پر چلتے رہیں گے۔اگر انھیں سز انہ ملے تو بھولے بھالے عام سے انسانوں کوڈراتے دھمکاتے رہیں گے۔

نانگیااور مانی ویل جیسے لوگ جواس کو شش میں گئے ہیں کہ ان بُری طاقتوں کو نیست و نابود کر دیں۔ ابھی چند گھنٹے پہلے ان لوگوں نے گولو ہے مد د کو کہاتھا۔ اس وقت تواپنے خاندان اور نوکری کی وجہ سے اس کے خیالات نے اسے ہاں کہنے سے روک دیا تھا۔ مگر اب کیا چیز تھی جو اُسے ان لوگوں کی مد د کرنے سے روکتی۔

ا چانک گولوایک نتیج پر پہنچ گیا۔ یہ فیصلہ اس نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ اُسے بدلے کی خواہش یاغصے کے جذبے نے فیصلہ لینے پر مجبور کیا ہو۔ بلکہ یہ تو وہ جذبہ تھا جس کے تحت وہ چاہتا تھا کہ انصاف ہواور جن لوگوں نے ساجی اصولوں کو توڑنے کی کو شش کی ہے ان کو سز اللے۔

ہاں وہ قانون کی حفاظت کرنے والی طاقتوں کو مدد دینے کی پیش کش کرے گا۔ وہ واپس ناٹکیا صاحب کے پاس جاکراپنی خدمات پیش کرے گا۔

گولو کھڑا ہو گیااور پارک سے باہر آگر بے خوف و خطر آگے بڑھنے لگا۔ عمل کرنے کے فیصلے پر چہنچنے کی قوت نے اس کے چہرے کو تمتمادیا تھا۔ روی اپنی اُسی روایتی جگہ پر موجود تھاجو سنٹرل سپر مارکیٹ کے داخلی دروازے کے نزدیک تھا۔ اس نے گولو کے سلام کرنے پر بڑے تعجب سے اُسے دیکھا۔
بڑے تعجب سے اُسے دیکھا۔

جلدی جلدی اس نے اپنے دوست کو راح ہنس ہو ٹمل سے نکالے جانے کی بات بتائی۔ میں پولس اسٹیشن واپس جار ہاہوں اپنی خدمات پیش کرنے " اُس نے کہا۔

ٹھیک ہے۔ میر اتو دن برباد ہو گیا۔ روی نے جواب دیا۔ "تم نے اپنی نو کری کھودی ہے خبر ذرا سخت ہے۔ "وہا پئے کام کے اوز ارجمع کر کے بکسے میں رکھنے لگا۔

نہیں روی میں شہصیں اس جھگڑے میں نہیں ڈالنا چا ہتا۔''گولونے اعتراض کیا۔

''ذرا مجھے روک کے دیکھ۔''جوتے چپکانے والے لڑکے نے شرارت سے اسے دھمکی دی ''گولو میرے بھیاتو جہال بھی جائے گامیں وہیں جاؤں گا۔ ورنہ تمھاری مال مجھے نہیں بخشے گی''۔

روی نے اپنا کمیا قریب کے دو کان دار کے پاس ر کھااور گولو کے ساتھ یولیس کے صدر دفتر کی طرف چل بڑا۔

گیٹ پر کھڑے ہوئے سپاہی نے انھیں پہچان لیااور بغیر کسی حیل و جبت کے انھیں اندر جانے دیا۔ چپر اسی نے بھی اپنے اُس گھمنڈی رویتے کو چھوڑ دیااور سیدھے انداز سے پیش آیا۔ اتفاق سے نانگیا صاحب اندر تھے اور فور اُہی انھوں نے ان دونوں کو اندر بلوالیا۔ پولس کمشنر کو بتایا گیا کہ گولو کی نوکری کس طرح ختم ہو گئی اور یہ کہ اب وہ پولس کی مدد کرنے کو تیارہے۔

"شاباش" بروے جوش سے نانگیاصاحب نے کہا۔" ایک منٹ بیدا چھی خبر میں مانی ویل کو سنا دوں اور انھوں نے بیہ خبر انٹر کام پر مانی ویل کو سنادی۔ پھر دوبارہ لڑکوں سے مخاطب ہوئے۔

"میں نے تمھاری نوکری چلے جانے پر ہمدردی نہیں جنائی تواس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ایک بے جس انسان ہوں۔ پہلے ہم تمھاری نوکری کابدل شہمیں دیں گے گولو۔اگر ہم نے بیہ معرکہ کامیابی سے پوراکر لیا تو پھر ایک بہت اچھاانعام بھی شمھیں ملے گا۔اس لیے تم کی بھی طرح نقصان میں نہیں رہوگے "

مانی ویل صاحب اندر داخل ہوئے۔ اڑکوں کوخوش آمدید کہااور کری پر بیٹھ گئے۔"اگر کوئی

عام حالات ہوتے تو شاید میں کی نابالغ سے مدد کے لیے در خواست نہ کرتا۔ "نائگیا صاحب
کہتے رہے۔ "مگر تمھارے معامے میں بیرعایت میں نے لی ہے صرف تم ہی ایسے ہو جس نے
ہماری نظر میں اس شہر کے بدترین بدمعاش کا چپرا دیکھا ہے۔ یہ وہ فخص ہے جس نے
سینکروں انسانوں کی زندگیوں کو برباد کیا ہے اور اتنی ہی اہم بات بہ ہے کہ جس ماحول سے تم
اور تمھاد ادوست روی واقف ہے یہ شخص ای ماحول میں کام کر رہا ہے تم دونوں نے اپنی
چھوٹی می زندگیاں اُسی ماحول میں گزاری ہے۔ تم لوگ ان سڑکوں اُن کلی کوچوں سے ان
دوکانوں اور ڈھابوں سے اچھی طرح واقفیت رکھتے ہو۔ تم لوگوں کے دوست اور شناسا ای
ماحول کے لوگ ہیں۔

کمشنر صاحب کے کہنے کامطلب ہے اگر شمصیں اس بدمعاش کے پیچیے لگایا جائے گا تو تم ان کے پیچیے لگایا جائے گا تو تم ان کے پیچا الگ سے نظر نہیں آؤگے ۔ مانی ویل نے لقمہ دیا۔ کیوں کہ تم لوگ ان حالات اور ماحول میں اپنے آپ کو ڈھال سکتے ہو۔اسی لیے تم پرشک کی گنجائش ذرا کم ہو جائے گی۔

گولواور روی دونوں بہت زیادہ بھو نیچکے تھے۔ان کی سمجھ میں پچھ بھی نہیں آرہاتھا کہ دونوں پولس والے کیابات کررہے ہیں۔ان کے چہرے پر بھو نچکا پن دیکھ کرنا نگیاصا حب سکرائےاور کہا۔''کیا کہتے ہومانی ویل؟ میں جو پچھ بھی کہدرہاہوں وہ گھوڑے کے آگے گاڑی کھڑی کرنے کے برابرہے۔ہمیں چاہیے تھا کہ ان کوسب حالات بتادیتے ۔۔۔۔۔کیوں یہٹھیک نہیں کیا؟''

### إسميك

مانی ویل صاحب نے پھر وضاحت شر وع کی جس کی ابتداایک سوال سے ہوئی۔" کیاتم جانتے ہول کو!ڈر مس کیاہوتی ہیں؟

روی اور گولو دونوں کو نشے کی دواؤں (ڈرگس) کے بارے میں موٹے طور پر پچھاندازہ تھا مگر اتنا معلوم نہیں تھا کہ معقول جواب دیتے۔ اُن کی بچکچاہٹ کو دیکھ کر مانی ویل نے خود ہی جواب بھی دے دیا۔

"دواؤں سے ہم یہ مطلب نکالتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہوتی ہے جو بیاری کو ٹھیک کرنے کے لیے

استعال ہوتی ہے۔ لیکن ایک طرح کی اور بھی نشلی دوائیں ہوتی ہیں جوانسانی جسم کو بہت ہی زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں''

"آپ کامطلب ہے جیسے گانجایا بھانگ .....؟"روی نے پوچھا۔

" پی بھی .....اور بھی بہت می .....ایک ایسی بھی چیز ہوتی ہے جواگر انسانی جسم میں داخل کی جائے .....خواہ کسی بھی طرح تو ہماری سوچنے سبجھنے کی صلاحیت کو مفلوج کر کے ذہن کو کھو کھلا کر دیتی ہے۔" ......ونوں لڑکے سبجھ گئے کہ مانی ویل کے موقع پران کو لڈوؤں میں بھنگ کہ اُن تھیں بڑی اچھی طرح سے یاد تھاوہ وقت جب ہولی کے موقع پران کو لڈوؤں میں بھنگ ملاکر دے دی گئی تھی جس کے نتیجے میں پورے جسم میں ایک خوف ناک سنسنی می بھیل گئی میں ۔۔۔ ایک بہت ہی براتج بہ تھااور مھی جس ایک بہت ہی براتج بہ تھااور بھران لڑکوں نے قسم کھائی تھی کہ اس طرح کی چیزیں بھی چھو نمیں گے تک نہیں۔۔

'گانجااور بھنگ یہ دونوں نشے کی دواؤں کی ہلکی قشمیں ہیں''۔ مانی ویل صاحب کہتے رہے۔ ''اور بھی ہیں جیسے افیون، چرس، کو کمین، مار فیا، مینڈر کیس۔ یہ سب برابر کی نقصان والی نشلی دوائیں ہیں۔۔۔۔۔ شایداس وقت سب سے زیادہ خطر ناک نشے کی دواسفید پاؤڈر ہے جسے ہیر و مُن کہتے ہیں۔ یہ خشخاش سے نکالی جاتی ہے۔

کے عادی لوگ غیر قانونی اور مجر مانہ حرکتیں کرنے لگتے ہیں۔ نشے کی دوا کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اور نشے کا عادی ذہنی اور جسمانی طور پر کوئی کام کرنے کے قابل خہیں رہتا۔اس لیے اُس کی کوئی مستقل آمدنی بھی نہیں ہوتی۔ پھر جب اس کا جسم نشے کی مانگ کرتا ہے تواپنی اس کت کو پورا کرنے کے لیے وہ بھیک مانگ سکتا ہے، چور کی کرسکتا ہے یا نشے کی دوا لینے کے لیے عاصل کرنے کے واسطے قتل بھی کرسکتا ہے۔ نشے کی کت میں پڑاا یک انسان اس طرح کے خوف ناک اور ظالمانہ فعل کرسکتا ہے۔ جو وہ اگر نشے کی کت میں نہ پڑا ہوتا تو کر ہی نہیں سکتا تھا۔"

"نشہ انسانیت کے لیے ایک لعنت ہے" مانی ویل صاحب نے کہا۔ "گرستم ظریفی یہ ہے کہ زیادہ اور زیادہ اور زیادہ اور طالبِ علم نشے کے عادی ہوتے جارہے ہیں۔ بہت سے نابالغ نیچے یہ نشہ اس لیے کرنے لگتے ہیں کیوں کہ ان کے ساتھی کر رہے ہیں یا دوسروں کو دکھانے کے لیے ہی سہی۔ زیادہ دن نہیں گزرتے کہ یہ نشہ ان پر حاوی ہو جاتا ہیں۔ دوسروں کو دکھانے کے لیے ہی سہی۔ زیادہ دن نہیں گزرتے کہ یہ نشہ ان پر حاوی ہو جاتا ہیں۔

روی نے سپاٹ لیج میں کہا۔"کوئی بھی نقصان دہ چیز کھاناوہ بھی صرف اس لیے کہ دکھاوا کرناہے یااس لیے کہ آپ کے دوست کہدرہے ہیں ایک بے وقونی کی بات ہے" "لیکن آپ ہمیں یہ سب کچھ کیوں بتارہے ہیں؟"گولو کے ذہن میں جو بات آرہی تھی اُسے اُس نے الفاظ کا جامہ پہنایا۔

حال ہی میں ہماری سرکار نے ایک شخطیم (انجینی) بنائی ہے نشیلی دواؤں کی دھمکی ہے لڑنے کے لیے۔ نانگیاصاحب نے کلڑالگایا۔"اس کومر کزی حکومت کا'نار کو عکس کنٹرول ہیورو'کہا جاتا ہے۔ مانی ویل صاحب اس کے ایک اعلاافسر ہیں۔ ان نشیلی دواؤں (نار کو عکس) کو بنانے والی متعملوں (لیباریٹریوں) کا پتالگا کراُنھیں تباہ کرناان کا مخصوص کام ہے" اس بات کو سمجھانے کے لیے وضاحت ضروری ہے لڑکو۔مانی ویل صاحب نے بات آگے

بڑھائی۔''د کیھویہ نشے کی دواجیسے ہیر وئن کبھی بھی کسی نشہ کرنے والے کو خالص نہیں بیچی جاتی۔ایک کلوگرام ہیر وئن، ہندوستان میں لگ بھگ ایک لاکھ کی قیت رکھتی ہے اور اس سے کہیں زیادہ مغرب میں۔ کوئی بھی نشے کا عادی انسان اس او نچی قیمت کو بر داشت نہیں کر سکتا۔اس لیے یہ نشلی دوائیں(نار کوئیس) بیچنے والے لوگ ہیر وئن کی مختصر مقدار میں شکر،گلو کوس یا پسی ہوئی چینی کاپاؤڈر ملا کر چھوٹی چیوٹی پریوں میں بیچتے ہیں۔ جہاں ان چیزوں کو کلایا جاتے اے معمل 'تجربہ گاویاریٹری کہتے ہیں۔

" ہاں موت بنانے والی لیباریٹری"۔ نانگیاصاحب نے سنگ دلی سے مکز الگایا۔

مانی ویل صاحب نے تائید میں گردن ہلائی اور کہا۔" ہاں ایسا ہی ہے۔" حالاں کہ ہیروئن چاہے چھوٹی می مقدار میں ہی ہوایک عام ہندوستانی نشے باز کے لیے بہت مہنگی ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں کے نار کو ٹکس کا دھندا کرنے والے لوگوں نے ایک ستے قسم کی نشے کی دوا اپنی نام نہاد تج یہ گاہوں میں ایجاد کی ہے جے'اسمیک' کہتے ہیں''

"اسمیک .....؟"روی اور گولوایک ساتھ بول پڑے۔ کیا عجیب نام ہے .....؟ان دونوں نے اس کانام کبھی نہیں سناتھا۔

"ہاں اسمیک یا براؤن شوگر۔ جیسا کہ اسے اس نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ ایک گھٹیا در ہے کی ہیر وئن ہوتی ہے۔ غیر قانونی طور پر پیدا کی گئی دلی افیون کی ایک بدلی ہوئی قتم اور ہیروئن کے مقابلے بہت مستی۔ ہندوستان میں تمام نشے کی دواؤں میں اسمیک سب سے زیادہ خطرناک شئے ہے۔ "

"اصل معاملے پر آومانی ویل" کمشنر نے درخواست کی۔

" ٹھیک ہے۔ جیسامیں نے پہلے کہا کہ مجھے اس طرح کی غیر قانونی تجربہ گاہوں کو ڈھونڈ نکالنا اور تباہ کرنا ہے۔ یہی کام میرے سپر دکیا گیا ہے۔ میں نے پورے ہندوستان کا دورہ کیا ہے اور اس طرح کی کچھے اکا ئیوں کا پردہ فاش بھی کیا ہے۔ ہماری تحقیقات کے مطابق اب اسمیک بنانے والوں کی فہرست میں اس شہر کا او نچا مقام ہے۔ اس لیے مجھے یہاں کی پولس کی مدد کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔'

لڑکوں نے سب کچھ دھیان سے سنا۔ آخر کار اُن کی سمجھ میں آنے لگا کہ ان سب باتوں کو سنانے کے پیچھے کیامقصد تھا۔

اُس میں کوئی شک نہیں ہے۔اس شہر میں کہیں پراسمیک بنانے کی معمل (تجربہ گاہ)ہے جہال

بہت بڑی مقدار میں اسمیک بن ربی ہے۔ تنخواہ دار مخبر وں نے اڑتی ہو کی خبریں ہم تک بھی پنچائی میں کہ کچھ خفیہ کام کرنے والے لوگ اس کام میں مصروف میں اور 'ڈرگ گینگ' اسے چلار ہاہے۔

اسی کے ہاتھ میں یہ تجربہ گاہ بھی ہے اور تمام بازار پر بھی اس کا قبضہ ہے۔ مگر اب تک اس آدمی کی نشان دہی یا سے کی نشان دہی کرنے کہ تمام کوششیں بے کار نابت ہوئی ہیں " کیا وہ تصویر جو میں نے دیکھی تھی ۔۔۔۔۔ گولو کا چرہ جوش ہے تمتما گیا۔"کیا وہ اس 'ڈرگ

" ہمیں یہی یقین ہے ۔۔۔۔۔" مانی ویل صاحب نے جواب دیا۔" اب تک شہمیں یقین ہو چکا ہوگا کہ امداد علی میر ابنی کارندہ تھا۔ ایک بہاد راور کافی ذرائع رکھنے والا آدی۔ ایک ایسا آدی جوان ڈرگس کا دھند اگر نے والوں سے نفرت کرتا تھا۔ ہم نے اُسے اس دھندے کے جال میں تھس کر اُسے تباہ کرنے اور اُس کے پیچیے جو بھی آدی ہے اُسے بے نقاب کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ لگ بھگ کامیاب ہوگیا تھا مگر بدقت ہی ہے وہ راز ہم تک نہ پہنچ یاں"۔

" یہ نقاب پوش دنیا (under world) غنڈوں سے بھری ہوئی ہے، نائکیا صاحب نے لقمہ دیا۔ بچ تعجب سے دیکھنے لگے۔ جس شدت سے وہ بولے تھے۔" لیکن یہ نشلی دواؤں (نار کو تکس) کاد ھندا کرنے والے لوگ سب سے زیادہ گرسے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ وہ تیچھٹ ہیں، وہ کوڑا ہیں جوانسانوں کی بدقتمتی پر تیزی سے پھلتے بھولتے ہیں۔ میں اپنی زندگی کا آدھا صبۃ ان لوگوں پر ہاتھ ڈالنے اور بکڑنے میں گزار سکتا ہوں جولوگ بد بختی بھیلانے والے اور موت کے سوداگر ہیں،۔

مانی ویل صاحب نے اس انداز میں کہا جیسے وہ در خواست کر رہے ہوں۔"کوئی بھی مخبریاوہ آدمی جولوگوں کو پھانستے ہیں اب تک ہمیں اس شخص کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں دے پایاہے۔

وہ اپنے بنائے ہوئے خبیث جال میں ایک زہر ملی کمڑی کی طرح آرام سے بیٹھا اپنے چاروں طرف تھیلے ہوئے لوگوں کو اپنے حساب سے قابو میں کر رہاہے۔ اس کا کوئی بھی ماتحت اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ وہ ان سب سے دوری بنائے رکھتا ہے۔ ہم لوگوں کو یہ احساس ہو چکاہے کہ اپنے ہی کسی آدمی کو نشلی دواؤں (نار کو نکس) کے تھیلے ہوئے جال میں اتارنے

کے علاوہ اور کوئی چارہ اب ہمارے پاس نہیں ہے۔ گولو ہم چاہتے ہیں کہ ہم شمصیں اس جگہ جیجیں جہاں پہلے امداد علی تھا"

گولو نے آئکھیں بند کرلیں۔اس تصویر کاچیرہ اس کے ذہن میں اُمھر آیااور وہ اس پر جھیٹا۔ غیر ارادی طور پروہ کا پینے لگا۔

مانی ویل صاحب نے گولو کے تاثرات کو بھانپ لیااوراس کے خدشوں کو کم کرنے کے لیے کہا۔
"مسمیں امداد کے مقابلے فوقیت حاصل ہے۔ ایک لحاظ سے امداد باہر کا آد می تھا۔ کیوں کہ وہ
یہاں کا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ ایک تربیت یافتہ پولس والا تھا۔ اور ان بد معاشوں کے
پاس پولس کو پہچانے کے معاملے میں چھٹی جس ہوتی ہے۔ مگر تم نوجوان دوست بہت ہی
تسانی سے ان لوگوں میں گھل مل سکتے ہو اور شبہہ سے بالا تر رہو گے۔ اس کے ساتھ ہی سے
تمھاراد وست روی تمھاری مدد کو ہر وقت تمھارے آس پاس رہے گا۔

"ہم بھی دن میں چو بیسوں گھنٹے تمھاری نگرانی کراتے رہیں گے"۔ نانگیا صاحب نے بات ملائی۔ یہ بات صاف ظاہر تھی کہ کمشنر اور نشلی دواؤں کے افسر،ان میں کسی کو بھی ایک چھوٹے سے گولو جیسے لڑکے کواتے مشکل کام پر لگانے میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ گولو کواتنا زیادہ حفاظت کالیقین دلا کروہ خودا پے ضمیر کو مطمئن کررہے تھے۔

"تم اب بھی چاہو تو اس کام کو کرنے ہے منع کر سکتے ہو"۔ مانی ویل صاحب نے گولو کی آئکھوں میں جھانکا۔"ایک بات یادر کھناہم شہمیں ایی دواؤں کے دھندے کے باہر بی حصے تک ہی پہنچا سکتے ہیں۔ تم کو اُس کے اندر خو دہی گھناہوگا۔ تمھارے لیے یہ بات بہت ہی اہم کہ تم نے اس بدذات کا چہرہ دیکھا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شہمیں کہیں مل ہی جائے، تدبیر ہے نہ سہی اتفاقا ہی سہی، صرف اس وجہ سے ہم کو تمھاری ضرورت ہے۔ لیکن تم پوری طرح آزاد ہو۔ اگر چاہو تو اپنے آپ کو اس کام سے الگ ہٹا سکتے ہو۔ تم پر کوئی بندش نہیں ہے۔ مرف مرف اس خت ہو تا چلا گیا صرف لمحاتی طور پر گولو ہیں و پیش میں پڑا مگر پھراس کا چہرہ فیصلہ کن انداز میں سخت ہو تا چلا گیا اور اس نے مضبوطی سے کہا۔" میں کروں گاہیے کام سے بریہ کام کروں گاکسے۔ کیا آپ میری رہنمائی کریں گے جناب"۔

'' ہاں میں تم دونوں ہے اس سلسلے میں بعد میں بات کروں گا۔ مگر پہلے ہمیں گولو کے گھر والوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرناہے خاص طور پراس کی چھوٹی بہن کے لیے''۔

" یہ مجھ پر چھوڑد و مانی ویل۔" نانگیا صاحب نے کہا۔ انھوں نے فون اٹھا کر ملایااور ڈاکٹر مہتا ہے بات کرانے کے لیے کہا۔ ڈاکٹر سے کچھ دل گلی کی باتیں کر کے نانگیاصاحب نے فون پر کہا۔ ڈاکٹر مہتا مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ میرے پاس ایک چھوٹی مریضہ ہے۔ اس کی دکھھ بھال کی ضرورت ہے۔ کیا آپ اُسے اور اس کی مال کو کچھ دن کے لیے اپنے نرسنگ ہوم میں رکھ سکتے ہیں۔۔۔۔؟"

كيون نہيں نائكيا ..... تمات كب لانا حاج ہو؟"

"آج تیسرے پہرکوہی ...شکریہ ڈاکٹر "نانگیاصاحب نے فون رکھااور گولو سے مخاطب ہوئے۔
"یہ میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر مہتا، جن کااپناایک نرسنگ ہوم ہے۔وہ تمھاری بیار بہن کا
خیال رکھیں گے۔ تمھاری ماں بھی اُسی کے ساتھ رہے گی۔ہمارا ادارہ اُن کا پورا خرج
برداشت کرے گا"

گولو کے کندھوں سے ایک بوجھ اتر گیا۔وہ ان لوگوں کے احسان کے بوجھ تلے دبتا چلا گیا۔ مجھے ان لوگوں کو ناکام نہیں ہونے دیناہے۔اس نے اپنے دل میں جہیّہ کیا۔

"شكريه جناب" ـ وه بول أثها ـ

اب میں شمصیں سادی ور دی والے پولس کے آدمی کے ساتھ گھر بھیج رہا ہوں۔ میں خود شصیں لے کر تمھارے گھر جاتا۔ لیکن میں چاہتا ہوں باہر تم دونوں میرے ساتھ دکھائی نہ دو۔ گولو تم اپنی مال کو ساری بات تفصیل ہے بتادینااور جلدی سے تیار کروادینا۔ یہ بات پھیلا دینا کہ تمھاری بہن پھر سے اچا تک بیار ہوئی ہے اور اُسے اسپتال لے جارہے ہو۔ اس بہائے دینا کہ تمھاری ماں کو کام پر سے کچھ دن کی چھٹی مل جائے گی۔ میر اآدمی تم لوگوں کو اسپتال لے جائے گا۔ آج شام کو ہم پھر مل رہے ہیں تاکہ جائے گا۔ آج شام کو ہم پھر مل رہے ہیں تاکہ اینے کام کاطریقہ کارطے کرلیں۔

کمشنرنے اپنے محافظ کمار کو بلایا جوایک سخت جان سمجھ داراور مختاط آد می تھا۔ پھر اُسے ہدایات دیں۔ مانی ویل صاحب نے اور انھوں نے پھر اُنھیں رخصت کیااور دہر ایا کہ ہم پھر دوبارہ شام کومل رہے ہیں۔

کمار پچھلے دروازے سے روی اور گولو کو نکال لے گیا۔ ایک اسکوٹر کرائے پر لیااور انکے گھر

لے کر چل دیا۔ اس کرائے کی بلڈنگ سے تھوڑی دور جس میں گولو رہتا تھا، کمار نے اسکوٹر چھوڑ دیا۔ اس سادی وردی والے پولس کے آدمی نے اسکوٹر کے پیسے اداکر کے دونوں لڑکوں سے الگ الگ جانے کو کہااور کہا کہ الگ الگ بلڈنگ میں داخل ہوں۔ وہ خود ان لوگوں کے یاس آدھے گھنٹے میں پہنچ جائے گا۔

آمید کے مطابق گولو کو گھر پر صرف گیتا کی۔ روی بھی جلد ہی آ گیااور پھراس جگہ چلا گیا، جہال گولو کی ماں کام کرتی تھی۔ وہاں جاکراس نے گولو کی ماں کوسب پچھے تنادیا۔ وہ لمحہ بھر ضائع کے بغیر آ گئی۔ لگ بھگ اسی و قت کمار بھی وہاں پہنچ گیا۔اس کے ماتھے پر بے چینی اور البحن کی کیسریں صاف عمیاں تھیں ۔۔۔۔۔ ماں کو حالات بتادیے گئے۔ گولو نے اسے یہ بھی بتایا کہ اسے کس طرح کام سے نکالا گیا۔ پھراس کا پولس کومد دویئے کافیصلہ اور کمشنر صاحب کی پیش کش۔ ماں کو کوئی جھجک نہیں ہوئی۔ انھوں نے بنواری لال کو ضروری با تیں بتا کیں۔اس سے کہا کہ پڑوسیوں کو بتادے کہ گیتا بیمار ہوگئی ہے اور اس کے ذریعے کام کی جگہ پر وہاں کے فور مین کو بھی اطلاع کر دادی۔ پھر گیتااور مال نے اپنا مختصر سامان با ندھااور سب چل دیے۔

ڈیڑھ گھنے بعد ایک تانگے میں بیٹھ کر وہ لوگ ڈاکٹر مہتہ کے اسپتال پہنچ گئے۔ دیر اس لیے ہو تھی تھی کیوں کہ سڑک کے کنارے ایک ڈھاب میں رک کران لوگوں نے کھانا کھایا تھا۔ ڈاکٹر مہتہ ان لوگوں کو فور أاپنے ساتھ ایک شاندار اور خوب صورت کرے میں لے گئے۔ میز پر پھول رکھے تھے اور استر پر سفید جادر اور رنگ برینگے پر دے لئکے تھے اور ان سے خوشبو آرہی تھی۔ گولو کادل خوشی اور تشکر کے جذبے سے سر شار ہو گیا جب اس نے بہن کو بستر پر لیٹیتے ہوئے دیکھ ہدایات دیں۔

"ہم آپ کی ماں کے لیے ایک الگ سے بلٹک ڈال دیں گے "اُس اجھے ڈاکٹرنے گولوسے کہا۔ ہم آپ کی بہن کے سارے پیچیدہ ٹمیٹ کریں گے۔لیکن نوجوان گھبر انا نہیں تمھاری بہن بالکل ٹھیک اور بھلی چنگی ہو جائے گی"۔

جلد ہی وہ ماں اور بہن سے رخصت ہوا۔ وہاں کوئی جذباتی رونے دھونے والی رخصتی نہیں تھی۔اس کی ماں نے گولو سے کہا تھا کہ اپناخیال رکھے اور اگر پولس اجازت دے تو وہ ان سے طنے آ جایا کرے۔ پھر وہ مڑگئی۔ شاید اس ڈر سے کہ کہیں اس کا بیٹااس کی آئکھوں میں خوف اور سجسس کونہ پڑھ لے۔روی اور گولو کمار کے ساتھ دھیرے دھیرے نرسنگ ہوم سے دور ہوتے چلے گئے۔

ایک بار پھر کمار نے تانگا کیا۔ لڑکوں نے اس بات کو محسوس کرلیا تھا کہ اُن کا محافظ مستقل سواریاں بدل بدل کر چل رہا ہے۔ شاید سے کمارکی احتیاطی تدبیریں تھیں۔ اس نے تاکھ والے سے ایک بہت زیادہ آباد کی والے علاقے کی طرف چلنے کو کہا۔ تانگہ آخر کار چلتے چلتے ایک کمزوری دو منزلہ ممارت کے پاس رک گیا۔

" یہ بھی ایک طرح کی ڈاکٹر کی دو کان جیسا ہی دواخانہ ہے "۔ کمار نے تائے کا کرایہ اداکر نے کے بعد کہا۔ "مگراس سے مختلف جیسا ہم ابھی چھوڑ کر آئے ہیں "

گولواور روی کو تو وقت ہی نہیں مل رہا تھا کہ یہ سوچتے کہ نانگیا صاحب نے انھیں یہاں اس ناگوار می جگہ پر کیوں بھیجا ہے۔ عمارت تو ایسی لگتی تھی کہ کسی بھی کمحے گر پڑے گی۔اندر اندھیرا بھی تھااور سیلن بھی۔ بہت می جگہ دیواروں پر پلاسٹر پھول گیا تھااور اُدھڑ گیا تھا جس کے پنچے سے اینٹیں نظر آر ہی تھیں۔

سرنگ نما بر آمدے کے آخر میں ایک بوڑھا ملاجس کی کمر جھکی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی عینک کے پیچھے سے جھانک کر ان مینوں کو دیکھا اور تختی سے کہا۔ ''اوہ تو آخر آپ لوگ آگئے ؟'' ابھی کمار ان دونوں لڑکوں کا تعارف کر آنے ہی لگا تھا کہ اُس آدمی نے ہاتھ اٹھا کر پہلے ہی روک دیا۔ ''میں نہیں جاننا چاہتا آپ لوگ کون ہیں۔ میں نانگیا کی مدد کر رہا ہوں لیکن میں وجوہات جاننے میں دل چھی نہیں رکھتا''۔وہ بچوں کی طرف مڑا'' آو''اُس نے اختصار سے کام لیا اور کرے میں لے چلا۔

یہ ایک چھوٹا کمرہ تھا۔ ایک لکڑی کے بپنگ کے علاوہ اور چھے بھی اس کمرے میں نہ تھا۔ اُس کمرے میں کوئی کھڑی نہیں تھی اور جھت کے قریب مضبوطی سے سلاخوں کو لگایا گیا تھا۔ دیواروں پر کچھ نہیں لگا تھا۔ جھت میں اونچائی پر ایک بلب تھا جس سے کمرے میں روشنی ہور ہی تھی۔ یہ بلب اتنااونچا تھا کہ سٹر تھی لگا کر ہی اس تک پہنچا جاسکتا تھا۔ اس کمرے کی ہولناکی، سادگی اور خالی بین دکھے کر ایک جیل کے کمرے کا حساس ہوتا تھا۔

ا کے بوڑھا آدمی پلنگ پر تشنج کی حالت میں پراتھا۔ اُس کے بال کھجڑ کی تھے اور داڑھی بھی مشخصی تھی۔ آدمی کا جسم ضرورت سے زیادہ پتلا اور بے جان ساتھا۔ کھال ہڈیوں سے چپکی ہوئی تھی۔ لڑکوں کے خوف میں اضافہ ہوا جب اُنھیں پتا جلا کہ اس کے ہاتھ ہیر پلنگ سے بندھے ہوئے تھے۔ وہ دبلا پتلا جسم اُن تسموں سے ، جن کے ساتھ وہ بندھا تھاز بردستی زور تندھا تھاز بردستی زور تندیکی کررہاتھا۔ آئکھیں مضبوطی سے بند تھیں اور ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے۔

اس آدمی نے ان لوگوں کی موجود گی کو محسوس کرلیااور آئکھیں کھولیں .....اس کی آئکھوں میں ویرائی اور درد کے آثار نمایاں تھے۔ خلامیں گھورتے ہوئے اس نے اپنے خشک ہونٹ کھولے اور گر گڑانے لگا۔ ''اوہ خدا .....اب میں اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا ......ار دو ..... میں ہیک مانگا ہوں جھے مار دو ''۔اچانک اُس آدمی کے جسم میں مروڑے اٹھنے لگے اور وہ نور رہوتے ہوئے اُس کے منہ وہ زور سے تسکنے لگا۔ اس کی آئکھوں سے آنسو نکل کر گالوں پر ہوتے ہوئے اُس کے منہ سے نکل رہے تھوک میں ملنے لگے۔

ان کا محافظ اُن لڑکوں کو باہر لے گیا۔ لڑکوں کو باہر بر آمدے میں آگر بڑا سکون ملا۔

" یہ ایک اسمیک کا شکار ہے "۔ بوڑھے آدمی نے صاف صاف بتایا۔" تم کیا سمجھتے ہواس کی کیا عمر ہوگی؟"

روی نے اظہار خیال کیا .....یبی کوئی بچاس کے او پر۔

"صرف پچیس سال ..... ذراسوچو"اس بوڑھے آدمی نے کہا ....." اور لگتا ہے بچاس سال کا ۔... ہم ابھی بھی اسے ٹھیک کر سےتے ہیں .... اور دوسرے اسے خوش قسمت نہیں ہوتے "..... گولو نے سوچا ..... کی قسم کی شیطانی چیز ہوتی ہے۔ نشہ بھی ، کہ پچیس سال کے نوجوان آدمی کو ایک بچاس سال کا بوڑھا بنادیا۔ گولو کے بوڑھے ساتھی نے اسے قسمت والا کہا تھا ..... زندہ لاش اوروہ بھی قسمت والا کہا تھا .... زندہ لاش اوروہ بھی قسمت والا کہا تھا .... زندہ لاش اوروہ بھی قسمت والا۔

دو مریض ان لوگوں کو اور دکھائے گئے۔ دونوں میں دوا کے اثر سے آخری حدوں کے آثار نمایاں تھے۔ لڑکوں کو متلی سی ہونے لگی۔ لیکن ان کی اذیت ختم نہیں ہوئی۔ وہ داڑھی والا آدمی اُن کوایک اور کمرے میں لے گیا۔ وہ کمرے بھی ویسے ہی تھے جیسے پہلے والے۔ دیواریں ننگی اور نیم اندھیرا۔

کمرے کے اندر جو آدمی تھادہ بڑی مشکل سے ایک انسان نظر آتا تھا۔ اس کی کھال کارنگ پیلا تھااور زرد رنگ کے گوشت پر اُمجری ہوئی نسیں بڑی بے ڈھنگی نظر آرہی تھیں۔ وہ ایک کونے میں دبکا بیٹھا تھااور آٹے والوں کو دکھے کر آٹکھوں پر اپنے ہاتھ رکھ لیے۔

"چوہے، چوہے "۔ وہ منمنایا۔" لا کھوں کی تعداد میں میرے جہم پر رینگ رہے ہیں۔ میر ا گوشت نوچ رہے ہیں۔ارے بیاؤ۔ خداکے لیے بیاؤ"۔

گولواب اور برداشت نہیں کر پایا۔ وہ مڑااور کمرے سے باہر بھاگا۔ باہر آکروہ بر آمدے کے ایک کونے میں کھڑا ہو کر کانپنے لگا۔ وہ پیلا پڑگیا تھا۔ جلدی ہی روی، کمار اور وہ کمر جھکا بوڑھا اس کے پاس آگئے۔ اس نکی بوڑھے نے بغیر ہمدر دی جتائے گولو سے کہا۔"تم بیار لگتے ہو لڑک" کافی کچھ دیکھ لیا۔ آخری آدمی تو بس جارہا ہے۔ اس کا دماغ اس قدر خراب ہو چکا ہے کہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ بس ایک دو مہینے جی سکتا ہے۔ بالکل جانور نظر آتا ہے نا؟ بس شمصیں سے بتانا تھا اس میک انسان پر کیا اثر کر تی ہے "۔

دونوں لڑکے اس قدر بدعواس ہو چکے تھے کہ بول ہی نہیں پارہے تھے۔ان کے خوف اور نفرت کودیکھتے ہوئے اس کالہجہ کچھ نرم ہو گیا۔" آؤ''۔اس نے کہا۔ مانی ویل جُھ سے چاہتا تھا کہ میں شہمیں دکھاؤں کہ ہیر و ئن اوراسمیک کیا ہوتی ہے۔

بر آمدے کے آخری کنارے پرایک جھوٹاسا کمرہ تھا جس کا دروازہ بہت مضبوط تھا۔ بوڑھے آدمی نے دروازہ کھولااوراشارے سے انھیں اندر ہلایا۔

یہ ایک دفتر نمااسٹور تھا۔ ایک الماری میں دواؤں کی ہو تلیں رکھی تھیں ایک چھوٹی چھوٹی چھوٹی اسٹیل کی سیف ایک دیوار میں گلی ہوئی تھی۔ اس بوڑھے آدمی نے سیف کھولی اور اس میں سیف دو ہو لیتھین کی تھیلیاں نکالیں۔ ایک میں کچھ سفوف تھا۔ بالکل برف کی طرح سفید اور دوسری میں کچھ بھورے رنگ میں، پیلا پن لیے رقیق مادہ بھر اہوا تھا۔" یہ سفید سفوف ہیر وئن ہے۔ ایسالگتاہے کہ جیسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ ہے نا؟ گر قاتل ہے اور ایسی بہنچائے گی۔ ہے نا؟ گر قاتل ہے اور ایسی بی یہ پیلا پن لیے بھور امادہ اسمیک۔ کیا اسے چھناچا ہوگے۔ اس بوڑھے آدمی نے وہ پیک ان لڑکوں کے طرف بڑھائے۔

گولو کو ایسالگا جیسے زہریلا سانپ پکڑا دیا گیا ہو۔ اس بد مزاج بوڑھے نے ایک زور دار قہقہہ لگایا۔''کیاتم اس بات پر تعجب کررہے ہو کہ بیرسب یہاں کیوں ہے۔ مانی دیل سے پوچھناوہ شمھیں سب کچھ بتادے گا۔ ہا۔ ہا۔

کمار کو یقین ہو گیا تھا کہ لڑکوں کے لیے یہ کافی ہو چکا۔ ان کے چہرے بتارہے تھے کہ کتنے خطرناک تجربات ہوئے ہیں انھیں ۔اس نے جلدی سے اس بوڑھے سے اجازت لی اور لڑکوں کو باہر کھلے میں لے آیا۔ سڑک پر آنے کے بعد گولو نے ایک گہر اسانس لیاور اپنی کھوئی توانائی واپس لانے کی کوشش کی۔ کمارنے اب ایک اور چہیااسکوٹر روکا اور لڑکوں کو واپس پولس کے صدر دفتر لے گیا۔

"ہاں وہ ایک ڈاکٹر کی کلینک ہے جو نشہ بازوں کو نشے سے نجات دلانے کے لیے ہے"۔ نانگیا صاحب نے کہا۔" مجھے یقین ہے کہ تم ڈاکٹر مانلے سے ملے تتے جووہ کلینک چلاتے ہیں"۔ "آپ کا مطلب ہے وہ کھوسٹ بوڑھا"۔ روی نے پوچھا۔

"وہ ڈاکٹر مانلے تھوراچ پڑاضرور ہے۔ مان لیا۔ لیکن وہ ان چند اعلاظرف لوگوں میں سے ایک ہے جن سے میں مل چکا ہوں۔ اس نے اس نشے کے خلاف لونے کے لیے اپنی خاصی منافع بخش پریکش چھوڑ دی۔ بہت معمولی معاوضے پراس کلینک کو چلا تا ہے۔ وہ ایک ظلیم آدمی ہے۔ مانی ویل صاحب، گولو، روی اور خود نا تکیا صاحب۔ یہ سب لوگ تمشنر کے دفتر میں بیٹھے تھے۔ لؤکے اس بے حیثیت عمارت میں ہوئے اپنے تجر بوں کاذکر کر رہے تھے۔ ان کی باخیں من کر نائکیا صاحب نے انھیں تفصیل بتائی۔ "لیکن جناب وہ تو وہاں بہت سی ہیر و مُن اور اسمیک رکھتا ہے۔ ہم نے اپنی آئکھوں سے دیکھا ہے۔ کیا یہ قانون کے خلاف نہیں ہے"؟

" نہیں روی ہر گز نہیں۔ نار کو عکس کے افسر نے صفائی دی۔ " دیکھو وہ جو تم نے نشے کی دوائیں ڈاکٹر مانلے کی تحویل میں دیکھی ہیں وہ توان نشے کے عادی لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے استعال ہوتی ہیں۔ اگر کسی نشے کے عادی انسان سے نشہ ایک دم چھڑا دیا جائے تو وہ یا تو الکل پاگل ہو جائے گایامر جائے گا۔ ایسے مریض کو ٹھیک کرنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ ایک کا گاتا ہے جب کا عادی مقدار میں یہ نشے کی دوادیتے رہو۔ ایسااس وقت تک کیا جاتا ہے جب تک وہ بینے نشے کا عادی نہ ہو جائے۔ میں نے شمصیں اس کلینک میں اس لیے بھیجا تھا کہ شمصیں معلوم ہو سکے کہ یہ نشہ انسان کو کیا سے کیا بنا دیتا ہے "۔ نانگیا صاحب نے کہا۔ " دیکھو گولو میں یہ نہیں جا ہتا کہ تم ہماری مدد اس لیے کرو کہ تمھاری نوکری ختم ہوگئی یا تمھاری بہن کے علاج کے سلسلے میں مدد کی گئی ہے بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم کوان لوگوں پر خصیت خصتہ آئے اور ان لوگوں سے نفرت کرو جوان دواؤں کے ذریعے دھیرے دھیرے مصیب خصتہ آئے اور ان لوگوں سے نفرت کرو جوان دواؤں کے ذریعے دھیرے دھیرے مصیب خصتہ آئے اور ان لوگوں سے نفرت کرو جوان دواؤں کے ذریعے دھیرے دھیرے دھیرے مصیب دور موت کو خیاں۔ "۔" ہیاں میں کامیاب ہوگئے ہیں جناب"۔

گولونے نرمی سے جواب دیا۔ اگر اس نضویر میں نظر آنے والا آدمی اس شہر میں کہیں ہے تو ہم اسے آپ کے لیے ضرور تلاش کریں گے ''۔

"شاباش" مانی ویل صاحب نے پُر جوش انداز میں کہا۔ اب اپناطریق کار تیار کریں۔ مجھے شہر وں میں ان نشہ بینچے والوں کے جو طریقہ کار ہوتے ہیں، ان کی کافی پر کھ ہے۔ یہ بھی ان سے الگ نہیں ہے۔ اس طرح کا جو نشے کے بڑے کار و باری ہوتے ہیں، جہال بچو لیے کافی

ہوتے ہیں نشہ بنانے والے اور گا کہ کے در میان۔اس دائرے کے ٹھیک پی میں ہوتی ہے اسمیک بنانے کی لیباریٹر می جس کے مالک کا پتا نہیں چلااب تک۔وہ اپنا تمام تیار مال ایک ہی تھوک بیوپاری کو دیتاہے جو بعد میں اس دوا کو چھوٹے چھوٹے تھوک بیوپاریوں کو پی دیتاہے۔ کیااب تک جو میں نے بتایادہ تمھاری سمجھ میں آیالؤ کو؟"

دونوں نوجوان لڑ کوں نے اثبات میں گر دن ہلائی۔

بہت عمدہ .....اب یہ چھوٹے تھوک بیوپاری اپنے یقین کے خردہ فروشوں کو دیتے ہیں۔ یہ لوگ سیدھے ان دواؤں کو نشے بازوں کو نہیں بیچے بلکہ یہ لوگ بچولیوں کا استعال کرتے ہیں جیسے ڈھابے والے بیان والے، بھیری والے وغیرہ دوغیرہ دوغیرہ داس طرح سے یہ دوا نشے بازوں کے پاس بہتج جاتی ہے۔اصل میں یہ نشہ کچھ خاص بھیری والے پارکوں میں ،سنیما گھروں میں بازاروں میں بیچتے ہیں''۔

دونوں لڑ کے مانی ویل صاحب کی تفصیلات کو بڑے غور سے سن رہے تھے۔

یہ بہت ہی سخت انظامات ہیں ،اس میں گھنا آسان نہیں ہے ، بہت مشکل ہے۔ گلیوں میں بیچ والوں کو یہ نہیں معلوم ہو تاکہ بڑا پھٹر بیچے والا کون ہے۔ چھوٹے پھٹر مال کے بیچے والوں کو یہ نہیں معلوم ہو تاکہ بڑا تھوک کا بیوپاری کون ہے۔ ہر میڑ ھی پر ہر کاروں کے ذریعے کام ہو تا ہے ان ہر کاروں کی وجہ سے الگ الگ لوگوں کو پہچانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ ہر دو شخص کے پچ میں ایک بچولیار کھتا ہے یعنی بڑے سے لے کر چھوٹے تک ہر ایک کے پچ میں ایک بچولیا ہو تا ہے۔

بہت چالاک ہیں یہ لوگ۔ گولونے ول میں سوچا اور وہ سر غنہ .....وہ تو ان سب سے زیادہ چالاک ہیں یہ لوگ۔ گولونے ول میں سوچا اور وہ سر غنہ .....وہ تو ان سب سے زیادہ چالاک ہے۔ صرف ایک آدمی کو معلوم ہے کہ وہ کون ہے۔ وہ بڑا تھوک ہوپاری، «ہمیں پچھ بچھکر ہیچ والوں کی اور پچھ بچھر کی والوں کی جانکاری ہے"۔ مانی ویل کہتے رہے۔ مگر ان کے خلاف اس وقت پچھ کرنا ہے معنی ہے کیوں کہ وہ تو ایک بردی مثین کے چھوٹے چھوٹے پرزے ہیں۔ ہم انھیں جب ہی پکریں گے جب ہم اس قابل ہو جائیں کہ پورے کا پوراگروہ تباہ کر سکیں۔ گولو میر ایلان ہے کہ میں شمھیں ان چھوٹے بچھوٹے والوں میں سے پوراگروہ تباہ کر سکیں۔ گولو میر ایلان ہے کہ میں شمھیں ان چھوٹے بچھوڑے بیشکر بیچنے والوں میں سے ایک کے ہاس دھوکے سے پہنچادوں "۔

مَّر كيبے جناب؟''گولو كچھ الجھا ہوا تھا۔

مانی ویل صاحب نے کہا۔ ہماری خوش بختی ہے کہ یہ چھوٹے بھٹکر بیچنے والے عام طور پر

ہر کاروں کاکام نو عمر لڑکوں سے لیتے ہیں۔ان نو عمر لڑکوں میں سے زیادہ تریہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کیا لے جارہے ہیں۔تم کوالیا ہی ایک پھٹلر بیچنے والا کرائے پر رکھے گاجس کے لیے تم ہر کارے کاکام کرو گے۔

"ایسے ہی"۔ گولونے شک دالے انداز میں پوچھا۔

"نہیں ہمیں اس کے لیے ماحول بناناپڑے گا۔ میری نظر ایک سیمنکر بیچے والے پر ہے۔ چالاک آدمی ہے۔ شاید کی طرح کاڈاکٹر ہے۔ گھریلود واؤں کااستعال کر تاہے اور اپنے کلینک کااستعال پر دے کے طور پر کر تاہے۔ اس کے پاس ایک نوعمر ہر کارہ ہے۔ میں ایسے حالات پیدا کر تا ہوں کہ وہ ہر کارہ بالا بی بالا غائب ہو جائے تب گولو کو وہاں آسانی سے موقع مل جائے گا۔

"اور میرے لیے؟"روی نے سوال کیا۔

شمصیں اپنے لیے وہی کام کرناہو گا۔ تم پر واہ مت کرو۔"نانگیاصاحب ہوئے، میں نے ایک تیر سے دوشکار کرنے کا پلان بنایا ہے۔ مانی ویل صاحب کہتے رہے۔ گولوشنسیں یاد ہیں وہ بد معاش جو کل رات شمصیں ہو مگل میں ملے تھے ؟ میں ان ہی میں سے ایک کواستعال کر کے اس پھٹکر نشہ بیجنے والے کے پاس کام دلوانا چاہتا ہوں۔

يه لاجواب ہو گا۔"ہے نا؟"

مگر مانی ویل کی گفتگو کو ٹیلی فون کی غصے بھری چیخ نے روک دیا۔ نانگیا صاحب نے فون اٹھاکر بات کی اور اُن کا چیرہ اُتر گیا۔

"انھوں نے امداد علی کو تلاش کرلیا۔" فون رکھ کرانھوں نے دوسر وں کو بتایا۔امداد مرچکا ہے۔ قبل کر دیا گیا''۔

#### دواخانه

برے شہر کے در میانی سیشن میں چھوٹے پولس اسٹیشن ہوتے ہیں۔ان میں سے ایک کاافسر انچارج ایک بے چین طبیعت کاانسان تھا۔اس کے ماتحت جوعلاقد تھاوہ بہت زیادہ آبادی والا اور بھیٹر بھاڑوالا تھا۔ دوسرے علاقوں کے مقابلے زیادہ جرائم ہوتے تھے ، زیادہ ترجو چھوٹے جرم کرنے والے ہوتے تھے جیسے جیب کترے ،اُچکے ، نقب زن وغیرہ۔

اس صحح وہاں کی حوالات میں صرف ایک ہی مہمان تھا۔ وہ آدی پچیلی رات ہی اُٹھوایا گیا تھااور
اس کے احکامات صدر دفتر سے آئے تھے۔ اُس آدمی نے شور مچاکر اپنی گر فقاری کے خلاف
احتجاج کیا تھااور قریب دو گھنٹے تک پکڑنے والوں کو جمکیاں اور گالیاں دیتارہا تھا۔ گریہ دیکھ کر
کہ اس کے غصے کا اثر ان پولس والوں پر پچھ بھی نہیں ہورہاہے اور وہ تھک بھی گیا تھا۔ آٹر کا ر
پچھ بھو کر لوہے کے بنے دیوار سے لگے ایک تخت پر سکڑ سکڑ آکر کیٹ رہااور وہیں سلاخوں کے
پچھے بڑا پڑاسو گیا۔ صبح کے نو بجے کے بچھ بعد ایک پولیس کا سپاہی تھانے میں ایک نوعمر لڑک کے
کو گلے کے کا لرسے پکڑے گھیٹم ہوا اندر داخل ہوا۔ لڑکاز ور زور سے رورہا تھا۔ اس کے بال
الجھے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر نیل کے نشان تھے جسے اس کو مارا بیٹیا گیا ہو۔

"ایک اُچنگا"- کانسٹبل نے اپنے بڑے افسر کو سمجھایا۔اس کورنگے ہاتھوں بکڑا ہے جب یہ ایک عورت کاپرس چھین کر بھاگنے کی کوشش کررہاتھا۔ بھیڑنے ذراٹھکائی کردی ہے"

" ٹھیک کیا"۔ افسر انچارج نے کہا۔ ارے بدمعاش کیانام ہے تیرا؟

اس نوعمر لڑ کے نے ہکلا کر کہا۔ "گولو"

"افسر انچارج نے اس کانام کھنے ،عمر ، گھر کا پتااور پرس چھیننے کی وار دات کی تفصیل لکھنے کاڈر اما کیا بھر طنزید انداز میں بولا۔"اسے مہمان خانے میں رکھو"۔

ڈیوٹی پر ِتعینات سپاہی نے سلاخوں والا دروازہ کھولا ادر گولو کو بے در دی ہے اندر ڈ تھکیل دیا۔

''صاحب صاحب''۔ گولو سلاخوں کے پیچیے سے التجاوا لے انداز میں بولا۔ پچھ کھانے کو تو دو، میں بھو ک سے مر رہاہوں صاحب۔ تین دن سے پچھ نہیں کھایا ہے۔

" ہا"۔افسر انچارج نقنوں سے آواز نکال کر بولا۔ تو کیا سمجھتا ہے یہ کیا جگہ ہے؟۔ کیا یہ ایک پانچ ستارہ ہو مل ہے؟"اگر تواتنای بھو کا ہے تواپنی قمیض کھالے"۔

یہ سب ایک ڈراما تھا کوئی پر س چھینے کاواقعہ ہوا نہیں تھا۔ گولو کے چہرے پر جو بٹائی کے نشان تھے، وہ پولس کے فن کار کاکام تھا۔ پولس کا نسٹبل کی ور دی میں اور کوئی نہیں ممار تھااور افسر انچارج کو سب معلوم تھا۔ جہال تک گولو کے بھو کے پیٹ ہونے کا سوال تھا تو اس نے اس د کھاوئی گر فقار کی سے پہلے ہی مانی ویل صاحب کے ساتھ بیٹھ کر پہندیدہ ناشتہ کر لیا تھا۔

جس آدمی کود کھانے کے لیے بیہ سب کچھ کیا گیا تھادہ چبوترے پراُٹھ کر بیٹھ گیا۔

'' تم .....گولونے جیسے ہی اس کا چہرہ دیکھاوہ چلایااور غصے کی شدت میں چیختے ہوئے اس نے اُنھیل کراپنے آپ کو اُس آدمی کے چہرے پر جڑ دیا۔ حالاں کہ وہ آدمی سر ک چھاپ تھااور اس طرح کی لڑائیوں کا آدمی تھا پھر بھی تعجب سے دیکھتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو تھوڑا پیچھے کیا۔ گولو کو کلائیوں سے پکڑااور نیچ گرادیااور جب تک گرائے رکھا جب تک اُنٹیل نے اندر آکراس لڑکے کواس آدمی سے دور نہیں کردیا۔

"اے لڑکے ہوش میں رہو"۔ کا نسٹبل نے تختی ہے اے جھڑ کا۔

"صاحب"۔ گولونے روتے ہوئے فریاد کی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گررہے تھے۔ اس آدمی کی وجہ سے تین دن پہلے میر کی نوکری چلی گی اور جب ہی سے میں نے پچھ نہیں کھایا ہے۔ بیاس آدمی کی وجہ ہے کہ میں آج ایک چور بن گیاہوں"۔

ہاں کا کاشتھیں اس بارے میں کچھ کہناہے؟ پولس والے نے اپنے کو کھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس آد می سے یو چھا۔

کاکا کی آنکھوں میں پہچان لینے کی ایک چیک می اُنجری۔"واپس جادّ"۔اس نے اندر سے پولس والے سے کہا۔"میں اس سے بات کرلوں گا"۔

کانسٹبل چلا گیا۔ درواہ زور کی آواز سے بند ہوااور تالالگادیا گیا۔''ارے تم ہی اس ڈھابے میں کام کرنے والے کئیں کیا کام کرنے والے لڑکے ہوجس سے ہم تچپلی رات ملے تھے۔ میں نے تم کوبالکل ٹبیں پہچانا تھا۔ تم بھوک سے مررہے تو ٹھیک ہی ہے تم کواس بات کی سز املی کہتم ہمیں دھوکادینا چاہتے تھے''

گولونے کچھ کہاتو نہیں مگرزور سے زمین پرپاؤل مار کر کاکا کی تو بین کرنے کی کوشش کی۔

"لکین تم مجھے پیند آئے لڑکے۔ تم میں جرائت ہے، کیا بتاؤں۔ میں شمھیں کام دلوادوں گا۔ جیسے ہی تم اس خرافات سے نکلتے ہو، تم میرے پاس آنا لڑکے اور میں تمھارے لیے کام ڈھونڈوں گاجس سے شمھیں اچھی آمدنی ہوگی"۔

اب گولو کے چیرے کے تو بین آمیز اثرات بدل گئے تصاوران کی جگہ تعجب نے لے لی تھی۔ اس کی آواز بھی بدلی ہو کی تھی۔ جب اس نے بے تابی سے پوچھا۔''کمیا میہ کچ ہے صاحب؟ کمیا آپ واقعی مجھے کام دلوادیں گے "۔

گولو کی آواز میں چاپلوس کی چھلک دیکھ کر کاکااس طرح پھول گیا جیسے امریکہ کا بزامینڈک



وا ہے"۔

"ارے شکریہ صاحب۔ میں گو نگا، بہر ااور اندھا بھی بن جاؤں گا،اگر آپ چاہتے ہیں تو"۔ اور صاحب کیا جھے کھانا کھلا سکتے ہیں۔ میں بھوک سے بے جان ہوا جار ہاہوں"۔

'' آبیج میرے ساتھ آ کا کانے کہااور گولو کوا یک ریستوراں میں لے گیااور دونوں کے لیے چھو لے پوری لانے کا حکم دیا۔ کھانا کھاتے میں گولو مستقل کا کا کی چاپلوسی کر تار ہااور بتا تار ہا کہ کا ککتنا اچھااور خوب صورت آ دمی ہے۔اس نے پوچھا۔''کیاوہ ہندوستان کے صدر جمہور ہیں ہور کو جانتا ہے''۔دوسرے معنوں میں وہ غنڈے کی افا کو تسکین پہنچار ہاتھا۔ایسا کرنے کو مانی ویل صاحب نے ہی کہا تھا۔

نار کو تکس کے افسر نے اپنے سارے منصوبے سوچ سمجھ کر بنائے تھے۔ گولو کو بالکل بھی تعجب نہ ہوا۔ جبوہ کھانے کے بعداسے ایک ڈسپسر ی میں لے گیا۔ باہر جو بور ڈلگا تھا،اس پر جلی حروف میں لکھاتھا۔"پال کادواخانہ"۔

دواخانے کا بیرونی کمرہ جس میں ڈاکٹریال بیٹھا تھا، پیٹچوں سے بھرا ہوا تھا جو ادھر ادھر پڑی تھیں۔الماریوں میں دواؤں کی شیشیاں بھری تھیں۔ایک چھوٹے قد کاموٹاسا شیجے سر والا اور اعصابی مزاج کا آدمی اس کمرے میں بیٹھا تھا۔وہ کا کا کواندر آتے دیکھ کر کھڑا ہو گیااور سر کے اشارے سے سلام کیا۔

" شہیں ایک ہر کارہ چاہیے تھانہ پال" کا کانے بغیر تمہید کے پوچھا۔

" ہاں جو میرے ساتھ کام کر رہا تھاوہ غائب ہو گیا۔ خدا جانے کہاں۔اییا نہیں کہ میں اس کا خیال نہیں رکھتا تھا''۔

" ٹھیک ہے اسے رکھو"۔ کاکانے گولو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔" یہ ایک ہو نہار لڑکا ہے۔ یہ جانتا ہے کہ کب اسے مند بندر کھنا چاہیے"۔

"کیااعتبار کے قابل ہے۔کیاتم اس کے ضانتی ہو؟"

" پوری زندگی کا صانتی ہوں"۔ کا کا نے یقین دلایا۔" اس کو بھی وہی دینا جو پچھلے لڑکے کو دیتے تھے۔اگر کوئی خطرے والا کام ہو توالگ ہے کمیشن بھی دینا"۔ ٹھیک ہے گولو۔اب جمھے جاناچا ہے"۔ پھولتا ہے۔ ہاں لڑکے میں شخص کام دلوا سکتا ہوں۔ شخص معلوم ہونا چاہیے کہ میرے بڑے بڑے دوست ہیں جو خاص اور اہم لوگ ہیں''۔

"لكن صاحب آپ تو يهال خود اس حوالات ميں بيں ـ مان ليجي اگريد لوگ آپ كو لمبے عرصے كے ليے جيل بھيجديں تو پھر مجھے كام كيسے ملے گا؟"

" نہیں ..... پرواہ مت کرو، لڑ کے .... میں جیل نہیں جاؤں گا۔ میں کچھ ہی گھنٹوں میں باہر آ جاؤں گا۔ میرے کچھ بہت اہم دوست ہیں تم دیکھنا"۔

کاکا کے جملے سیج ثابت ہوئے۔ دو پہر سے پہلے ہی افسر انچارج نے سلاخوں والا دروازہ کھولا اور کاکا سے کہا کہ وہ آزاد ہے، جاسکتا ہے۔ ''ابھی ہمارے پاس پکے ثبوت نہیں ہیں کہ تم کو جکڑ سکیں''۔ افسر انچارج نے کہا۔ لیکن میرایقین کر کاکاہم تجھے ایک نہ ایک دن دھر ہی لیں گے۔

بھلا،وہ کون سادن ہو گا۔ کا کا نے باہر نکلتے ہوئے بناؤٹی چھینک لگائی۔

"چل تو بھی بھاگ"۔افسر انچارج گولو کی طرف دیکھ کرغر ایا۔ تو بہت قسمت والا ہے۔ جس عورت کا پرس تونے چھینا تھااس نے تیرے خلاف کچھ کرنے سے منع کر دیا ہے۔ لیکن اگر تو مجھے اس حوالات میں دوبار در کھائی دیا تو تیر ک زندگی تنگ کر دوں گا۔ سنا تونے "۔

افسر انجارج نے گولو کو آئکھ ماری اور گولونے بھی افسر کو آئکھ مار کر جواب دیااور حوالات سے باہر نکل آیا۔ تھانے کے صدر دروازے سے باہر نکلتے ہی وہ کاکا کے پیروں پر گر گیا۔

"صاحب آپ بھینا بہت طاقت ور آدمی ہیں"۔ وہ تھانے سے دور جاتے رہے اور گولو کہتارہا اُس کی آواز میں تعریف کرنے کی آمیزش تھی"۔ آپ نے کہاتھاکہ آپ باہر ہو جائیں گے اور آپ باہر آگئے۔

ارے یہ حیث بھتے پولس والے کاکا کو اندر نہیں رکھ سکتے۔ تم نے دیکھا میرے کچھ اہم دوست ہیں۔کاکااکڑ کرچل رہاتھا۔

"صاحب وہ کام ..... مجھے کب تک دلوادیں گے۔ گولونے اپنی آواز میں یہ انداز بناتے ہوئے کہ جیسے وہ کاکا کامنظور نظرہے، پوچھا۔

"ا بھی ابھی اگرتم چاہو تو۔ میر اایک شناساہے جس کو تمھارے جیسے لڑکے کی فوری ضرورت ہے۔ لیکن ایک شرط پر۔ تم کو اپنے ہونٹ ایک دم سی کر رکھنے ہوں گے ،اگر تم کو نوکری

کاکانے جاتے وقت پال کے سلام کا جواب دیااور گولو کا پُر جوش شکریہ قبول کرتا ہوا چلا گیا۔وہ اپنی اہمیت کی وجہ سے اتنا اکڑا ہوا تھا کہ اس نے دوا خانے کے ٹھیک سامنے سڑک کے دوسری طرف اس جوتا پالش کرنے والے لڑکے پر غور ہی نہ کیا جواپنے روایتی انداز میں جما بیٹھا تھا۔ لیکن روی نے اسے دیکھ لیا تھا اور اس نے انداز اور اطوار ذہن نشین کر لیے تھے۔اس کا یہی کام تھا کہ جو بھی اس دوا خانے میں آئے ،اس کا چپرہ مہر دیاد کرلے۔

پال کودواؤں کا پچھ پچھ علم تو ضرور تھا۔ باقی کی دو پہر گزرتے گزرتے گولونے یہ بات جان لی۔
پچھ مریض ایسے بھی آئے جو ایک، ایک دو، دو کی تعداد میں ہوتے تھے۔ پال اُن کی پریشانی
سن کران کودوائیں بھی دیتا تھا۔ لیکن مریض اینے نہیں تھے کہ ان سے اتنی آمدنی ہو جاتی کہ
پال سونے کی پالش کی ہوئی چین کی گھڑی باندھ سکتا۔ یہ جو اس کے پیروں میں قیمتی جوتے
تھے، انھیں پہن سکتا۔ یہ بات تھینی تھی کہ پال کی آمدنی کی دوسرے ذریعے سے بھی ہوتی
تھے، انھیں پہن سکتا۔ یہ بات تھینی تھی کہ پال کی آمدنی کی دوسرے ذریعے سے بھی ہوتی

یہ امید کرنا کہ صرف کا کا کے کہنے پر ہی گولو کو پال کے یہاں نو کری مل جائے گی اور پچھ پوچھ تاچھ نہیں ہو گی ذرازیادہ تو قع کرناہو گا۔ پچھ دیر بعد تحقیقات شروع ہوئی۔ تمھارے گھر والے ہیں لڑکے؟

گولو کی کہانی پہلے ہی سے تیار تھی۔اس نے کہا'' نہیں وہ ایک یتیم لڑکا ہے ، جس کا کوئی گھر والا نہیں ہے۔اس سے پہلے وہ ایک ڈھابے میں کام کر تا تھا۔ محنت بہت تھی اور شخواہ بہت کم"۔ تم کا کا سے کہاں ملے"۔

پولس حراست میں۔ گولو نے پچ پچ بتادیا۔ پال نے بھنویں چڑھائیں اور پوچھا۔" کیا جرم کیا تھا؟"

"میں نے آسانی سے پھے پینانے کی کوشش کی تھی"۔ گولونے ٹالنے والے انداز میں کہا۔
پال مسکرایا۔" ٹھیک ہے تم میرے ساتھ رہ سکتے ہو۔ میں گھریلو دواؤں کا کام کر تاہوں۔ میں
تمھارے ذریعے دواؤں کولوگوں تک پہنچاؤں گا۔ اس کے علاوہ تم میرے ماتحت کی حیثیت
سے یہاں کام کرتے رہوگے۔ رات کو پیچھے والے کمرے میں سوجایا کرنا۔ مگر کھانا شمصیں
سڑک کے دوسری طرف وہ سامنے والے ڈھابے میں کھانا ہوگا۔ میں تم پر اتنا بھروسہ نہیں
کر سکتا کہ تم یہاں اسٹور کھو۔

بعد میں شام کے جھٹیٹے کے وقت وہ فربہ ڈاکٹرا چانک کھڑا ہوااور ہاہری دروازہ بند کرکے چننی لگادی۔ ایک المماری کے پاس جاکراس کا نجلا دراز کھولا اور اس میں سے ایک بندھا ہوا پیکٹ نگادی۔ ایک المماری کے پاس جاکراس کا نجلا دراز کھولا اور اس میں سے ایک بندھا ہوا پیکٹ نکال کر میز تک لایا۔ جب اُس نے اس کے کاغذ بچائے سے دی چھوٹے چھوٹے چھوٹے پیکٹ نکل کر میز پر چھیل گئے۔ ہر تھیلی میں بھورا بن لیے ہوئے پیلا پاؤڈر تھااور جو کے دیاں سایہ سب دیکھ رہا تھااور اوھر پال اُن پیکٹوں کو گن رہا تھااور پانچ جھوں میں بانٹ رہا تھااور دو ہارہ پانچ پیک باندھ رہا تھا۔ اسنے یہ پیکٹ کپڑے کے ایک تھلے میں رکھے جس میں لمبا تسمہ تھاجو کندھے پر پڑسکتا تھاوہ تھیلااس نے گولو کو دے دیااور ساتھ بی پیٹرے کا ایک جھوٹا سابیگ بھی دیا۔

" آؤ۔ وہ بھو نکااور دواخانے سے نکل گیا۔ باہر نگل کر مڑ ااور دروازے کو باہر سے تالالگایا۔
ایک دو پہیہ اسکوٹر باہر کھڑا تھا۔ پال نے اسے اسٹارٹ کیااور گولو کو اُس پر چیچھے بیٹھنے کااشارہ
کیا۔ فٹ پاتھ پردوسر می طرف سے روی بیٹھا یہ سب دیکھ رہاتھا کہ اس کادوست اسکوٹر پر بیٹھ
کر جارہا ہے۔ اس کو ہدایات تھیں کہ وہ و ہیں رُکے اور وہ ایسا ہی کر رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی چیچھا
نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں کہ اُس کے پاس کوئی سواری نہیں تھی۔

گر دو آدمی جو ڈھابے میں بیٹھے جائے پی رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ روی کی طرح معذور نہ تھے۔ کمار اور اس کاساتھی دونوں سادے کیڑوں میں جلدی میں پاس کھڑے تہ پہیا اسکوٹر پر سوار ہوئے اور چل دیے۔ کمار نے گاڑی کا اسٹیر نگ سنجالا اور اس کاساتھی چھچے بیٹھ گیا۔ یہ چہیا اسکوٹر دو پہید اسکوٹر کے چھچے چیختا چنگھاڑ تا ہوا چل دیااور اس بات کا خیال رکھا کہ اگلا اسکوٹر نظروں سے دور نہ ہو جائے اور اس بات کا بھی خیال تھا کہ وہ استے نزدیک بھی نہ لیگلا اسکوٹر نظروں سے دور نہ ہو جائے اور اس بات کا بھی خیال تھا کہ وہ استے نزدیک بھی نہ لیگلا اسکوٹر کے پیچانے جائیں۔

پال کا اسکوٹر شام کی اس بے ہتکم بھیڑ کو چیر تا اپنا راستہ بناتا ایک بہت بڑی عمارت کے دروازے پر آکرزک گیا۔ گولو کووہ جگہ اچھی طرح معلوم تھی۔ بیر میل کااسٹیشن تھا۔

د کیمو کیاوہ ہاتھ کی گاڑی ڈ ھکیلنے والا پھیری والا نظر آرہاہے؟ پال نے گولوے یو چھا۔

"إل.....

ا پے تھلے میں سے ایک پیک نکال کر اُسے دے آ۔ میری طرف سے اُسے پوچھ لینااور کہنا کہ

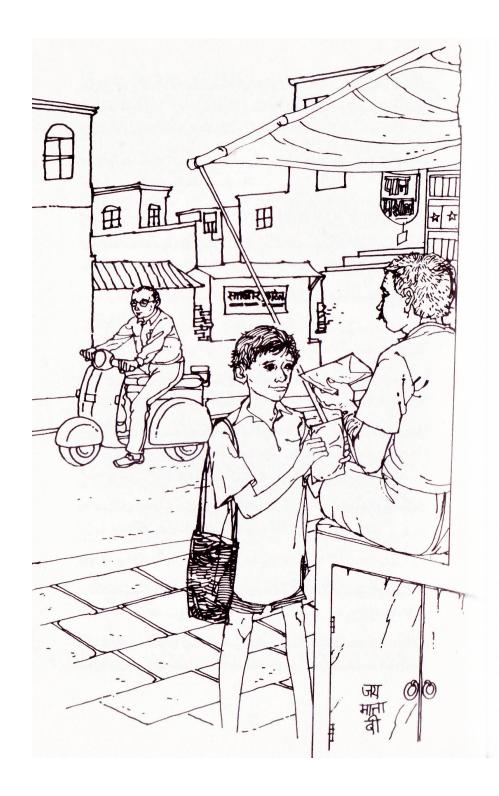

اس کے لیے بچاس نسخ بھیج ہیں۔وہ شہمیں روپے دے دے گا۔انھیں تم اپنے چڑے والے تھیلے میں رکھ کرمیرے ماس لے آؤ۔

گولوہا تھ میں تھیلالیے گاڑی والے کے پاس گیااور پکٹ اُسے تھادیے۔ آبلیال کو نیالڑ کامل گیا۔ اس آدمی نے ایک موٹالفافہ نکالااور ساتھ ہی بے جنگم سے دانت بھی نکال دیے۔ گولونے وہ لفافہ اسے چمڑے کے تھیلے میں رکھااوریال کے پاس آگیا۔

"اس آدمی کواور اس جگه کویادر کھو"۔پال نے پھر سے سفر شروع کرتے ہوئے کہا۔

دوسر اپڑاؤنزدیک ہی تھا۔ ایک چھوٹی سی پان بیڑی سگریٹ کی دوکان گولونے اپنی حکمت عملی سے دوسر اپیکٹ اسے تھادیا تو اس طرح پال کے پاس اپنی دواؤں کو نکالنے کے بہت انو کھے ذرائع ہیں۔ انھوں نے تین اور منزلیس طے کیں۔ ایک اور چھیری والا۔ ایک دواؤں کی دوکان اور ایک چھوٹا ہوٹل "پانچوں پیکٹ بانٹ دیے گئے۔ پال گولو کو بازار لے گیااور ایک ستا سابستر، صابن ، دانت ما نجنے کا پاؤڈر اور دوسری ضروری اشیاد لوائیں۔ پھر وہ واپس اپنی راہ چل پڑے اور ڈسپنری کی پہنچ گئے۔

وہ تپہیا اسکوٹر سارے رائے اُن کا پیچھا کر تار ہااور واپس اس جگہ آگیا ، جہاں سے گیا تھا۔ سڑک کے آخری پتھ کے پاس۔ پھر وہ تھوڑی دوری پر سڑک کے کنارے پیشتی بان کے پاس رک گئے۔ کماراد راس ساتھی نیچے اُترے اور ڈھانے می<u>ں چلے</u> گئے۔

> یہ بڑھیاکام کیاتم نے۔پال نے اپنے نئے ہر کارے کوشاباش دی۔ کیا متھیں یادہے کہ تم نے کن کن کو آج بیددوا کیں پہنچائی ہیں۔

"بالكل "كولونے جواب ديااگر آپ جا بيں توميں ان كے نام لكھ كراپنے پاس لسٹ ركھ لوں"۔
اللہ كيا تم پڑھ لكھے ہو؟" پال كے ليج ميں كچھ شك كى آميزش تھى ہاں تھوڑاسا، گولونے اپني غلطى كا احساس كرتے ہى اسے سمجھانے كے ليے جلدى سے كہا۔ "ميرى ماں مجھے گھر پر پڑھاتى تھى جب وہ زندہ تھى۔

ایبالگاپال کواس کے جواب ہے تبلی ہو گئی ہو۔''کسی چیز کو لکھ کرر کھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گرا نھیں اپنے ذہن میں رکھو۔اگلی بار سے شمھیں یہ سامان خود اکیلے ہی ان لوگوں تک پہنچانا ہے۔اب آؤ۔وہال ڈھابے پر چل کر تمھارے کھانے کا بندوبت بھی کر دوں''۔

روی اپنی جگہ پر تھا۔ گر گولونے اسے بیسر ہی نظر انداز کر دیا۔ گولونے ڈھابے میں کمار کو بھی د کچھ لیا تھالیکن کوئی ردِ عمل نہیں د کھایا۔ پال نے ڈھابے کے مالک کو ہدایات دیں۔ پیشگی پیسے دیے اور گولو کے ساتھ والبن دواخانے میں آگیا۔

میری اجازت کے بغیر اس جگہ ہے باہر مت نکلنا۔ صرف کھانے کے لیے جاسکتے ہو۔جب میں یہاں برنہ ہوں تو دروازہ اندر سے بندر کھنا۔

اب میں شمصیں یہاں کاسب کام سونپ رہاہوں۔ کوئی جال بازی نہیں کرنا۔ سمجھے؟"

ان ہدایات کے ساتھ پال چلا گیا۔ گولو نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ سوچا۔ ایک اچھا آد می ہے اگریہ آد می اسمیک بیچنے والانہ ہو تاتو میں اپنے کواس جیسائی بنانالبند کر تا۔!

جب اُس کو یہ یقین ہو گیا کہ ابراستہ صاف ہے تو وہ تیزی ہے دوا خانے سے لکلا اور روی کے پاس دوڑ گیا۔

اب تم گھر جاسکتے ہوروی۔اب آجرات کوئی اور کام نہیں ہونے والا"۔

"ہاتھ تیرے کی"۔روی نے غفے سے کہا۔ جوتے پاکش کرنے کے لیے کیا جگہ ہے۔ سارے دن میں صرف ایک جوڑی جوتے پاکش کیے ہیں۔وہ بھی کمار صاحب کے "۔

کھسانی ہنسی ہنس کر اس نے گولو کے شانے کو تھیتھیایااور ''کل ملیں گے ''کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ گولو کواپنے دوست کے ساتھ ڈھابے میں بیٹھ کر رات کا کھانا کھانے میں زیادہ مزہ آتا گروہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ان دونوں کو کسی بھی قیمت پر ساتھ نہیں دیکھاجانا چاہیے تھا۔

وہ ڈھابے میں گیااور ایک ایسی میز پر بیٹھ گیاجو اُن دونوں پولس والوں کے نزدیک تھی پھر اس نے بہت دھیمے سے کہا۔اس بات کا بھی خیال رکھا کہ ان کی طرف نہ دیکھے۔

وہ چلا گیاہے کوئی اور حکم؟"

سونے سے پہلے اس جگہ کی اچھی طرح تلاشی لے لینا" اگر پچھ مشکوک چیز نظر آئے تو کل رپورٹ کرنا۔ کیا تمھارےیاس ٹارچ ہے "۔

گولونے دھیرے سے منع کیا۔ میز کے نیچ سے کمار نے ایک ٹارچ اسے دی پھر وہ دونوں سادی ور دی والے کے کھانار کھ دیا۔ سادی ور دی والے کے ایک لڑکا کھانے کا سامان لے آیااور گولو کے آگے کھانار کھ دیا۔

آوھے گھنٹے بعد گولوا پنے بڑے کمرے (دواخانے) میں تھا۔ اُس نے دروازہ اندر سے بند کیا اور تیزی سے باہری کمرے کی تلاشی لیجنس پر سیل نہیں تھی۔وہ ان میں رکھی چیزوں کودیکھ رہا تھا گر ذراسازبان پررکھ کر چھنے کے بعد گولو کو یقین ہوگیا کہ بیدوہ چینی ملاسفوف نہیں ہے۔ اس نے بچ میں رکھے ڈیک کی بھی تلاشی کی اور الماری کی درازیں بھی دیکھی گر کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جس پرشک ہوتا۔

پچھلے کرے میں اور زیادہ دوائیں تھیں مگر ایسی کوئی بھی چیز نہیں تھی جواسمیک یاہیر وئن سے ذرا بھی میل کھاتی ہو۔ پچھلا دروازہ ایک چھوٹے سے صحن ہی میں کھاتیا تھا جس میں پانی کائل اور پاخانہ تھا۔ اپنی ٹارچ کی مدد سے گولو نے اس خالی صحن کی بھی تلاثی لے ڈالی مگر کوئی بھی مشکوک چیز ہاتھ نہ لگی۔

ہمارے پال صاحب بہت چو کتا خریدار ہیں۔ گولونے اپنے آپ دل میں سوچا۔ جیسے ہی نشے کی دوا کیں آتی ہیں فور أبى شمكانے لگادیتا ہے۔ اپنے دوا خانے میں كوئى ثبوت

اگر نشلی دواؤں والے چھاپہ ماریں تواس جگہ کوا تناہی صاف ستھر اپائیں گے جتناایک نہایا ہوا چھوٹاسا بچہ ہو تاہے۔

گولونے اینے کند ھے أچکائے .....زمین پر اپنابستر بچھایااور سو گیا۔

پولس کے صدر دفاتر میں نائگیا صاحب اور مانی ویل صاحب بیٹھے امداد کی موت پر بات چیت کررہے تھے بوسٹ مارٹم کی رپورٹ آگئی تھی جس سے پتا چلا تھا کہ امداد کی موت ضرورت سے زیادہ ہیر وئن کی مقدار جسم میں جانے سے ہوئی ہے۔

کتنی افسوس ناک موت ہے وہ جو نشے سے نفرت کرتا تھااور نشہ بیچنے والوں سے بھی اُس کی اس طرح کی موت واقعی افسوس ناک ہے ہی مانی ویل کا تبھر ہ تھا۔

گر فون کی آواز میں اس نشلی دواؤں کے اضر کی آواز دبتی چلی گئے۔ نائکیاصاحب نے فون اٹھایا یا یہ کمار تھاجوا پنی رپورٹ دے رہاتھا۔

یتیم کو گود لے لیا ہے۔ کمار کو پیچیدہ پُراسرار انداز میں بولنے کا شوق تھا۔ اب وہ اپنے اعلیٰ افسر وں کومر عوب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا نفلی باپ اس کوپانچ طِکہ لے گیا۔ وہ سب

جگہیں ہمیں پہلے سے معلوم ہیں۔اس کے علاوہ اور پچھ بتانے کے لیے نہیں ہے جناب"
"اپنے جملوں میں سے پُر اسر ارالفاظ کو نکالو کمار"۔نا نگیاصاحب فون کے رسیور میں گرج۔
"جی ہاں جناب ضرور جناب" کمار نے جلدی جلدی کہا۔ ہمارالڑ کا اب دوا خانے کے اندر
ہے وہ رات کو وہیں سوئے گا۔ آپ کی اجازت چاہیے کہ رات بھر کے لیے اب اس کی مگرانی
چھوڑ دی جائے۔ہم پھر کل صبح وہاں پہنچ جائیں گے۔

" مھیک ہے جاؤ۔ شب بخیر"

"شب بخير جناب"

"اور سنو کمار"

"جىجناب؟"

''اگر تمھارے اس بیٹیم لڑ کے کو کچھ نقصان پہنچا تو میں تم کو ذاتی طور پر اس کاذمہ دار تھہر اؤں گا۔

سمجھ گئے؟"

جي بال يقينا جناب"

" ٹھیک ہے"۔ کہہ کرنانگیاصاحب نے فون رکھ دیا۔

## رات کے کثیرے

بغیر کسی خاص واقعہ کے دودن اور بیت گئے۔ گولو، پال کے دواخانے میں رہتا تھا۔ بھی بھی دوا خانے کی صفائی کرتا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی خاص کام اس کے پاس نہ تھا۔ ان دنوں میں اُسے ہر کارے کاکام بھی نہیں ملا تھا۔

روی اپنی مخصوص جگہ بیٹھتا تھا۔ اس کی نظر پال کے دوا خانے پر رہتی تھی۔وقت کے گزرنے

کے ساتھ ساتھ اُس کی توجہ زیادہ بڑھتی جارہی تھی۔وہ جگہ کسی بھی طرح جوتے پر پالش کرنے دالے کے بیٹھنے کے لیے موزوں نہیں تھی۔لڑکے کو تعجب ہور ہا تھا کہ کسی نے اُس کے اس جگہ بیٹھنے کانولس نہیں لیا تھا۔

کمار اور اس کاسا تھی چہیا اسکوٹر کے ڈرائیور اور سواری ہونے کاسوانگ اب بھی کر رہے تھے۔ وہ لوگ بھی بے چین تھے۔اگر جلد ہی کچھ نہیں ہوتا توانھیں کوئی دوسر اطریقہ نکالنا ہوگا، اس سے پہلے کہ کسی کوأن پرشک ہو۔

صدر دفتر میں بیٹھے نانگیا صاحب اور مانی ویل سوچ رہے تھے کہ گولو کو اس موت کے منہ میں بھیجناکار آمد بھی ہے یا نہیں۔

چو تھی صبح کچھ تبدیلیاں نمایاں ہونی شروع ہوئیں۔ صبحدس بجیال جو کل شام سے بے چین اور پریثان تھا، اُس نے گولو سے کہا۔ مجھے تعجب ہے لڑکے کہ دواؤں کا نیااشاک اب تک کیوں نہیں آیا۔ آولڑ کے ہمیں ذخیر ہر کھنے والے کے پاس جاکراپنے اسٹاک کے بارے میں پیتہ کرناہوگا"۔

وہ باہر آئے اور پال نے اسکوٹر اشارٹ کرنے میں کچھ ٹائم لیا۔ گولو کو یہ دیکھ کر تشویش ہوئی کہ پال کی نظریں مستقل پیچیے دیکھنے والے شوشے پر نگی ہیں۔ پھر ڈاکٹر نے گردن ہلائی جیسے خود کو تسلّی دے رہا ہو کہ سب ٹھیک ہے۔ لک مار کر اسکوٹر اشارٹ کیااور گولو کو پیچیے بٹھاکر دھیرے دھیرے چل دیا۔

بالکل ایسالگا جیسے کسی کااشارہ ملتے ہی دوشخص تیزی سے نکل کر اس تیہیتے اسکوٹر پر بیٹھ کر تیزی سے پیچپے لگ گئے جو کافی دیر سے کھڑا تھا۔ پیچپاکافی فاصلے سے کیا جارہا تھا۔

گولونے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔"پال نے بغیر اپناسر گھمائے کہا۔ مجھے لگتاہے کہ شاید ہمار اپیچھا کیا جارہاہے"۔

گولو کادل ڈو بے لگا۔ اچھا نشہ فروش اب مخدوش ہو چلا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے۔ پیچھا ہور ہاہے؟ اس نے تعجب بھرے انداز میں پوچھنے کی کوشش کی۔''کس سلسلے میں''سسخدا

جانے ..... کیکن انھیں چو کتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے لڑ کے۔ میں جانتا ہوں کہ کس طرح ان لوگوں کوراتے ہے بھٹکایا جائے''۔

صدر بازار کی ایک بھیڑ بھری سڑک پروہ داخل ہوئے۔ گولو چوں کہ شہر کے راستوں سے واقف تھااس لیے فور اُراستہ بچپان گیااور جگہوں کو یاد کر تا گیا۔ اس کا پرانا ہو ٹل راج ہنس جہاں وہ پہلے کام کر تا تھاوہاں سے دور نہیں تھا۔ ایک جگہ جیسے ہی گاڑیاں لال بتی پر کیں، پال نے اسکوٹر کے مڑنے کی آسانی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ٹریفک کے نیچ میں ہی اسکوٹر کو موڑ لیااور ایک ڈبل بس کے آئے لیے جاکر اس طرح کھڑا کیا کہ چیچے آنے والوں کو دکھائی نہ دے۔ جیسے ہی ٹریفک چلا پال نے اپنے اسکوٹر کو ڈبل بس کے ساتے میں رکھا تا کہ چیچے تنے والوں کو دکھائی اور ساتھ والی سڑک کی طرف مڑ گیا۔ رفتار بڑھائی اور ساتھ والی سڑک پر ہولیا۔ چیچے آنے والوں کو نظر ہی نہیں آیا۔

اس نے پیچے دیکھااور کو کڑایا۔ جب اس کو کوئی بھی پیچے آتا ہوا نہیں دکھائی دیا۔ پھر ایک گلی ہے دوسری اور آنرکار ایک بڑی ہے دوسری مرٹ ک پر ہوتا ہوا چلتا گیا اور آنرکار ایک بڑی مارت کے سامنے رک گیا۔ اس ممارت کی بناوٹ ایک مال گودام جیسی تھی۔ پوری ممارت کے چاروں طرف ایک ہی داستہ تھا دروازہ۔ اس دروازے کے اور یرایک نام کا بورڈ لگا تھا۔ جس پر کھا تھا یلائیڈ کیمیائی کمپنی۔

دروازے پر کھڑ ادربان شاید پال کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اُس نے ہاتھ ہلا کر پال کو اندر جانے کی اجازت دے دی۔ پال نے اسکوٹر کو عمارت کے اندر والے چوک میں کھڑ اکیا۔ گولو کو اسکوٹر کے پاس کھڑ ہے۔ جنے کی اور اس کا انتظار کرنے کی ہدایت دے کر خود اندر چلا گیا۔ مگر گولو نے وہیں کھڑے رہنے میں ہی قناعت نہیں کی۔ جیسے ہی پال نظروں سے او جھل ہوا گولو اس کے پیچھے چل دیا بالکل مٹرگشتی والے انداز میں اور چاروں طرف بے تعلقانہ نظر ڈالٹا ہوا چار ہا۔ ہیں کار جیت لیا ہو۔

عمارت كااگلاحصہ ايك آفس كابلاك تھاجب كه براحصة الگ ہونے كے باوجود ايك برے دروازے كے ناوجود ايك برے دروازے كے ذريع جزاتھا اوريہ صة فيكٹرى تھى۔ جيسے ہى كيميائى بواس كے نتھنوں سے مكرائى ايك شبه نے اسے روك لياكيا يہيں اسميك بنانے كى ليباريٹرى ہوسكتى ہے جو ہميں دھوكاديے كے ليماس طرح كى بنائى گئے ہے؟

گولو کو کچھ اور دیکھنے یا گھومنے کاوقت ہی نہیں ملا کیوں کہ آفس کادروازہ کھلااور پال کے ساتھ ایک دبلا پتلااور لمباسا آدمی ہاہر آیا۔"پال شہمیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لمباآذمی کہہ رہاتھا۔ جیسے ہی ہمارے پاس کھیپ آئے گی ہم تمھارے پاس مال خود بھیج دیں گے"۔

" ٹھیک ہے موہن جی۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ کو پریثان کیا۔ میں زیادہ اُتاولا ہو گیا تھا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں۔

"تم ٹھیک کہہ رہے ہو"موہن نے حامی بھری۔ میں خود پریشان ہوں کہ کسی وجہ سے مال کی آمد رک گئی ہے۔ میں آج رات ہی کواس کا پیۃ لگانے کی کو شش کروں گا۔

موہن نام کے اس آدمی نے رخصتی سلام کیااور پال مزکر تیزی ہے باہری دروازے سے نکل گیا۔ جب اُس نے دیکھا گولو دروازے سے باہر آرہا تھا۔ پال کی بھنویں تن گئیں۔

میر اخیال ہے کہ میں نے شہمیں اسکوٹر کے پاس ہی رکنے کے لیے کہا تھا۔ پال نے جھلائے ہوئے لیج میں کہا"۔

"معاف کیجیے صاحب ……"گولونے ندامت آمیز انداز میں کہا۔ بس یہ دیکھنے اندر چلا گیا تھا کہ فیکٹری کیسی ہوتی ہے۔اس میں کوئی خاص نقصان تو نہیں ہے جناب ……؟

پال نے کوئی جواب نہیں دیا۔ا بنااسکوٹرا شارٹ کیا گولو کو چیچیے بیٹھنے کو کہااور تیزی سے باہر نکل گیا۔ پھر وہ لوگ واپس کلینک پہنچ گئے۔ گل کے موڑ پر ہی گولو نے وہ چہیااسکوٹر کھڑا ہوا د مکھ لیا۔پال کاسر اغ کھودینے کے بعد اور ان کے ساتھی نے یہی مناسب سمجھا کہ واپس آکر اُس جگہ پر نظرر تھیں جہال سے گئے تھے۔

شام کو کوئی خاص واقعہ رونما نہیں ہوا۔ روز مّرہ کے کچھ مریض آئے اور پال نے ان کو دوائیں دے دیں۔ شام کا جھٹیٹا ہونے پر پال نے گولو سے کہا کہ جاکر باہر دیکھے کہ وہ پہیہ اسکوٹر کھڑا ہے، اندرواپس آیا توپال کے ہاتھ میں ایک جا تو تھا۔

مجھے یقین تھا کہ وہ ہوگا۔ کچھ گولو سے اور کچھ اپنے آپ سے پال نے کہا۔ ان کو سبق سکھانا ہوگا۔ گولو میں چاہتا ہوں کہ تو چا قولے کر اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسکوٹر کے پاس جا

اور چیکے سے اس کے پہیے میں چا تو گھسادے۔ میں تختے بونس کے طور پر دس روپیے دوں گااگر یہ کام ٹھیک طرح ہوشیاری سے کر دیا۔

گولو کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔اس نے پال سے چا قولے لیااور باہر نکل کر سیدھا چہیاا سکوٹر کی طرف گیا۔ جھکنااور ٹائر میں سے ہوا ٹکالنا بس چند لمحوں کی بات تھی۔ بلکی سی آواز ہوئی جیسے سانپ بھنکار رہے ہوں اور ٹائر کی ہوا نکلتی چلی گئی۔

پال بہت خوش ہوا۔اس نے گولو کو دس روپے دیے اور چلا گیا۔ جبوہ اپنااسکوٹر اسٹارٹ کر رہا تھا تواس کی نظر اُس چہیااسکوٹر پر تھی۔ جب اس نے اپنااسکوٹر ملکے سے چلایا تب بھی کوئی باہر نکل کر اُس چہیااسکوٹر تک نہیں آیا۔

اس کا مطلب ہے کہ جب گولواس کے ساتھ ہو تاہے تب ہی اُس کا پیچھا کیا جاتا ہے۔ شک کے بچ جو پورے دن اس کے ذہن میں رہے تھے اب دھیرے دھیرے یقین میں بدلتے حاہے تھے۔

کہیں سات کا گھنٹہ بجااور گولو باہر آکرروی کی طرف لیکا۔وہ جوتے پالش کرنے والا لڑ کا کا فی پہلے اپناسامان سمیٹ چکا تھااورا کیہ دو کان کے سامنے تہل رہا تھا۔

گولو نے مخضر طور پر صبح کا اُس کیمیائی لیباریٹری میں جانے کا واقعہ سنایا۔ شاید وہی اسمیک کی فیکٹری ہو، جس کی مانی ویل صاحب کو تلاش ہے۔ اس نے اپنے دوست کو بتایا۔"جمیں کمار کو اس کے بارے میں بتادینا جا ہے"۔ روی نے مشورہ دیا۔"دو ہے اطلاع اپنے صاحب تک پہنچا دے گا۔ نا نگیاصا حب کے لیے تو بڑی آسان بات ہوگی کہ اس فیکٹری پر چھاپہ مار سکیس۔

نہیں، ہمیں یہ نہیں کرنا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی کوئی کیمیائی فیکٹری ہی ہو۔اس حالت میں ہمیں کتی شر مندگی ہوگی اور دوسری بات یہ کہ پال کو معلوم تھا کہ اُس کا پیچھا کر رہا ہے۔"پھر اس نے آخر تک کی بات بتائی کہ کس طرح پال نے اس پہیے کو پہچان لیا تھااور خود اس کے ہاتھوں سے تہیے کے ٹائروں کی ہوا نکلوا گیا تھا۔

تو پھرتم کیامشور ہونے ہو"۔روی نے کسی قدربے تابی سے پوچھا۔

" چلو آج رات ہم خود ہی اس فیکٹری میں گھتے ہیں اور پتہ لگاتے ہیں کہ وہاں کیا ہو تا ہے۔

گولونے جواب دیا۔"میرے پاس کچھ پیے ہیں۔ ہم چل کر کہیں ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے چلو"۔

'' مجھے دس منٹ دو،روی میں ابھی آیا۔اس پچھٹم کمارے کہد دو کہ یا توابناروپ بدل لیس یا پھر کوئی دوسر ا آدمی اُن کی جگہ آئے اور ہاں کسی بھی قیت پر ایلائیڈ کیمکل سمپنی کے بارے میں نہیں بتانا۔ کم سے کما بھی تو نہیں''۔

روی اپنا کام پورا کرنے گیا تو گولو واپس ڈ پنسری میں آیا۔اندر سے دروازہ بند کیا۔ بتیاں بند کیس اپنی ٹارچ آٹھائی اور چچھلے ھئے میں آیا۔ باہر نکل کر پچھلے دروازے پر تالا لگایا اور ایک چھوٹی ویوار پھلانگ کر سامنے والی سڑک پر آگیا۔ روی ایک کنارے کھڑااس کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر دونوں کی ڈھابے کی تلاش میں چل دیے تاکہ کھانا کھا سکیں۔

"ماں اور گیتا کیسی ہیں؟" کھانا کھاتے میں گولونے یو چھا۔

روی شر منده ساہو گیا۔ یج بولوں تو مجھے نہیں پتا گولو۔"اس نے جواب دیا"۔

میرے دماغ میں توبہ بھی نہیں آیا کہ کمارے ہی اُن کے بارے میں پو چھوں۔ میں اس مگرانی کے کام میں اتناہی منہمک ہو گیا تھا''۔

"میں توان لوگوں کے بارے میں ہر لمحہ سوچتا ہوں"۔ گولونے کہا۔" میں کل پال سے شام کی چھٹی مانگ کر نرستگ ہوم جاؤں گا"۔

" ہاں تم ایبا ضرور کر سکتے ہو۔ "روی نے سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ کسی کو بھی معلوم نہیں ہوگا"۔

اس وقت لگ بھگ رات کے آٹھ نج رہے تھے۔ گولواور روی نے کھانا ختم کیااور فیکٹری کی طرف چل پڑے۔ اب سڑکوں پر بھیٹر بھی نہیں تھی۔ سواریاں کم ہو گئی تھیں نہ ہی سڑک پر پیدل چلنے والوں کی تعداد زیادہ تھی۔ صرف سنیما ہال کے پاس انھیں لوگوں کی بھیٹر ملی جو شام کا شوختم ہونے کے بعد باہر آرہے تھے۔ گولو کی آٹھوں نے غیر ارادی طور پر سنیما گھر میں سگے ایک بورڈ پر ایک ہندی فلم کانام پڑھ لیا۔ بس ا تناہی کافی تھا کہ فلم کانام تھا، چرس'۔

لڑ کے اب سید ھے ہاتھ کی طرف مڑگئے۔ چھوٹی چھوٹی گلیوں کوپار کرتے ایک چوڑی سڑک پر آنکلے۔ ایلائیڈ ممپنی کی وہ بڑی اور شاندار عمارت ان سے سو گز کے فاصلے پر تھی جو اند ھیرے کالبادہ اوڑھے کھڑی تھی۔ صرف سامنے کے دروازے پر ایک بلب روشن تھا۔ دروازہ بند تھا۔

وہ احتیاط ہے آگے ہو ہے رہے ، دروازے کو پار کرگئے اور پھر سڑک پار کرلی۔ ایک چھوٹا سا گڑھااس سڑک اور کیمکل کمپلیس کی ہاہری دیوار کوالگ کر رہا تھا۔ لڑکوں نے وہ گڑھاپار کیااور اس تین میٹراونچی دیوار کی جڑمیں کھڑے ہوگئے ۔ دونوں یہ جاننے کے لیے کہ کسی نے ان کی اس حرکت کودیکھا تو نہیں اپنے دائیں اور ہائیں دیکھا۔ گرسڑک بالکل سنسان تھی۔

گر جب انھوں نے سر اٹھاکر دیوار کے اوپر کا جائزہ لیا توان کے چہروں پر کافی نااُمیّدی چھا گئ۔ دیوار کے اوپر کے کناروں پر ٹوٹے ہوئے شخشے لگے تھے۔ جن کے نوکیے کنارے آدھے جاند کی جاند نی میں چک رہے تھے۔

"اُمّید رکھو"۔ پھسپھسایا۔ وہ دونوں در دازے ہے دور دیوار کے اوپری ھے کا جائزہ لیتے ہوں۔ لیکن ہوئے آگے چل دیے۔ اس اُمیّد ہے کہ شاید کہیں شیشے کے نکڑے نہ لگے ہوں۔ لیکن شیشوں کی قطار کہیں ہے بھی ٹوٹی ہوئی نہیں تھی۔ وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں اس دیوار سے دوسری مارت کی دیوار ملی ہوئی تھی۔ایسالگنا تھاکہ اندر جانے کا کوئی راستہ نہ ہو۔

"گولویہاں رک جاؤ"۔ روی بولا اور ایک بھوت کی طرح رات کے اندھیرے میں گم ہو گیا۔ پندرہ منٹ بعد وہ واپس آیا۔ اُس کے ہاتھ میں ربڑکے کمکڑے تھے۔ ایک پاس کے گھر میں سے چراکر لایا ہوں"۔ اس نے جلدی سے بتایا۔" چلو میری کمر پر چڑھ جاؤاور شخشے کے ان کمکڑوں پررکھ دو۔ روی دوز انو ہو کر بیٹھ گیا اور گولواس کے کندھے پر چڑھ گیا۔ اپنے ہاتھ اس نے دیوار سے لگا دیے تاکہ سہارا ملے۔ وہ جوتے چکانے والا لڑکا سخت مضبوط تھا، پھر بھی دھیرے دھیرے تکلیف سے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ ایک ایک کرکے اس نے وہ ٹائر کے کمکڑے روی کو دیے اور گولونے وہ کمکڑے دیوار پر ان حیثوں پر رکھ دیے۔

پھر گولونے اپنے آپ کو ہاتھوں پر طاقت دے کر چوڑی دیوار کے اوپر چڑھالیا۔ شیشے کے وہ نوکیلے ککڑے جو دیوار پر اُبھرے ہوئے تھے۔ان پر ربر ٹائر پھیل گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ

جگہ خطرناک تو نہیں رہی تھی۔ مگر تکلیف دہ ضرور ہور ہی تھی۔ گولو کے جسم کے بوجھ سے شخشے کے نکڑے ٹوٹے ضرور تھے مگران کی آواز ربڑ کے پنچے دب کررہ گئی تھی۔

گولو بڑی احتیاط سے نیچے جھکا اور اپنیا ہتھ پورے نیچے پھیلاد یے پھر روی کی کلائیاں پکڑ کر اسے بھی او پر تھنچ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو ہوہ بڑ بڑائی گیا تھا۔ جب وہ لڑ کھڑ ایا تھا اور اپنا تو ازن کھو بیٹھا تھا۔ لیکن اپنے او پر جلد قابو پالیا اور روی کاہا تھ پکڑے رہا۔ یہاں تک کہ روی کے ہاتھوں نے ربڑ سے ڈھکی دیوار کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اب گولو بغیر آواز کیے دھیر سے سے اِحاطے کے اندر کود گیا۔ پچھ دیر بعد ہی روی بھی دیوار پر پڑھ کر دوسری طرف گولو کے باس کھڑ اتھا۔ حالاں کہ آفس کے پاس کھٹا تھی دیوری طرح روشی میں نہایا ہوا تھا۔ گر بیر ونی پاس کھڑ اتھا۔ حالاں کہ آفس کے پاس کا علاقہ پوری طرح روشی میں نہایا ہوا تھا۔ گر بیر ونی تو صرف چو کیدار کود کیھی پار ہے تھے۔ وہ دروازے کے پاس کھڑ اکس سے بات چیت کر رہا تھا۔ آفس کے بیال کھڑ اکس جو بات چیت کر رہا تھا۔ اور ان کی گھڑ کی اندر آنے والے رائے کے قریب کھڑ اتھا۔ جس کے ایک طرف الائیڈ کیمکل کمپنی لکھا ہوا تھا۔ لڑکوں نے ایک نظر میں سے سب پچھ دیکھ لیا۔ انھوں نے قبیلٹری اور آفس کی بیر ونی دیوار کا فاصلہ بہت تیزی سے طے کیا۔ یہ حسہ نبیا پچھ اند ھیرے میل تھی سے تھوٹی کی بلکی روشنی بہاں تک آر ہی تھی۔ فیکٹری کی دیوار کے ساتھ ساتھ سے میں تھی۔ ویکٹری کونے تیک پہنچ کے توانمیس جیر سے میل کوئی کھڑ کی نہ تھی۔ انھیس کھڑ کی نہ ہونے کا اندازہ ہوئی کہ سائڈی دیوار یا چھھے کی عمارت میں کوئی کھڑ کی نہ تھی۔ انھیس کھڑ کی نہ ہونے کا اندازہ ہوئی کہ سائڈی دیوار یا چھھے کی عمارت میں کوئی کھڑ کی نہ تھی۔ انھیس کھڑ کی نہ ہونے کا اندازہ ہوئی کہ سائڈی دیوار کا چار کی کی مزور سے نہ پڑی۔

یہ بات تو لیتنی تھی کہ ایک فیکٹری میں خاص طور پر کیمیائی فیکٹری میں ہوا کے گزر کے لیے روشن دان ہو نا تو ضروری تھا۔ اچانک گولو نے ٹارچ جلائی اور اس کی روشن اوپر کی طرف ڈالی۔ بالکل ٹھیک وہ رہے۔ زمین سے چار میٹر کی او نچائی پر ایک لائن میں بہت سے روشن دان سے گوئو نے اندازہ لگایا کہ روشن دان اسے بڑے تو تھے ہی کہ ان میں سے لیٹ کر فکلا جاسکتا تھا۔ اصل پریشانی یہ تھی کہ اوپر جائیں کیسے۔

فیکٹری کے پیچھے خالی جگہ میں بہت سے بڑے ڈرم رکھے تھے۔ کبھی ان میں کیمیائی سامان آیا ہو گا۔ لیکن اب وہ خالی تھے۔ لڑکوں نے بہت احتیاط سے ایک ڈرم تھینج کر ایک روش دان کے نیچے رکھا۔

اس کے اوپرا کیے اور ڈرم رکھنے میں کائی وقت لگا۔ احتیاط یہ تھی کہ آواز نہ ہوپائے۔ پھر زمین پر دوڈرم رکھ کران پرایک ڈرم پڑھایا۔ اوپر والے ڈرم پر اور ڈرم نہ رکھ سکتے تھے کیوں کہ وہ خوداس کام کے لیے چھوٹے تھے۔ پھر گولوجوان میں لمباتھا، ڈرموں کے اوپر چڑھ کرروشن دان تک جینچ کی کوشش کرنے لگا۔ مگر پنجوں پر کھڑے ہو کر اور ہاتھوں کواوپر تھینچ کر بھی وہ روش دان کو نہ چھوں کا۔

اگر ان میں ہمت کی کی ہوتی تو شاید اپنا اپناکام پہیں ختم کر کے واپس چلے جاتے۔ لیکن وہ دونوں محنتی بھی سے اور باہمت بھی۔ انھوں نے وہ نتیوں ڈرم ان کی جگہوں پرواپس کھے اور باہمت بھی۔ انھوں نے وہ نتیوں ڈرم ان کی جگہوں پرواپس کھے اور باہمت بھی۔ انھوں کے اندر جانے کا کوئی دوسر اراستہ نکل آئے۔ کچھ نہ ملئے پروہ پہچھے کی طرف گئے۔ ان کی نظر پانی کے پائپ پر پڑی۔ وہ پائپ جو بارش کا پائی حجست نیچے کے جاتا تھا، ایک روشن دان کے پائس سے گزر رہا تھا۔ روی پہلے آگے آیا۔ پائپ کو پر کھا اور کھر بندر کی طرح اچھاتا ہوا بغیر کسی محنت کے روشن دان تک پہنچ گیا اور اندر گھس گیا۔ اب گولو کو یقین تھا کہ روی اندر کود گیا ہوگا۔ لیکن اسے بڑی جیرت ہوئی جب اس نے روی کو باہم تکلے در یکھا۔ پہلے اس نے بیر باہر آگئے۔ پچھ نیچے اتر ااور پھر پائپ پراو پر دھیا۔ پہلے اس کے بیر باہر آگئے۔ پچھ نیچے اتر ااور پھر پائپ پراو پر گئے۔

گولو پریشان ہو گیا۔ لیکن یہ پریشانی زیادہ دیر کی نہ تھی۔ ذرا می دیر میں روی کی واپسی کاراز سمجھ میں آگیا۔وہ پہلے سر کی طرف سے روشن دان کے اندر گیا تھا۔اسے اندر کو دنا تھا۔اگر وہ سر کے بل کو د تا تواس کی گردن ٹو ٹالاز می تھا۔ تھوڑااو پر چڑھا، لگ بھگ ایک میٹر پھر پھر تی سے روشن دان کے اندر داخل ہوا۔ لیکن اب کی بار پیروں سے پہلے اندر لے گیا۔اب تو وہ یھینا ندر کو و گیا ہوگا۔ گولونے اندازہ لگایا۔ حالاں کہ اس نے اپنے دوست کے کودنے کی آواز نہ سنی تھی۔

وہ بھی پائپ پر چڑھ گیااور روی کی طرح روش دان میں گھنے کے لیے پہلے پیر ڈالے اور رینگتے ہوئے پیچھے کی طرف لے گیا، جب تک پیر ہوامیں جھولنے نہ لگے۔پھر وہ دھیرے دھیرے دوسری طرف پھسلتا ہواروش دان کے کنارے پرلٹک گیااور آخر کارکود گیا۔

اس کے باوجود گولو کے تلوؤں میں زور کی جھنجھناہٹ اور جھٹکا لگاجو کافی سخت تھااور گرنے کی شدت تنی تھی کہ وہ زمین پر لڑ ھکتا چلا گیا۔

روی نے اسے اٹھنے میں مدودی۔ انھوں نے جاروں طرف کا جائزہ لیا۔ پورے بوے حال میں صرف دو ٹیوب تھے اس لیے روشنی کم تھی بالکل ناکافی۔ اور ہال کا براحصة اندھیرے کی نذر ہو گیا تھا۔ لڑکوں نے دھیان سے دیکھا کہ فیکٹری سے باہر جانے کا واحد راستہ وہ ٹوٹوا کواڑ برے (شٹر) تھے جو بند تھے۔ انھیں بڑی ناامیدی ہوئی۔ یہ خیال دونوں کے دماغ میں ایک ساتھ آیا تھا۔

وہ پھنس گئے تھے۔ابوہ کس طرح باہر جائیں گے۔یہ تقریباً ناممکن تھا کہ اندر کی طرف سے وہ روشن دان تک پہنچ سکتے۔ فیکٹر می میں انھوں نے کس سٹر ھی کو تلاش کیا۔ خالی ڈرم تلاش کیے۔ غرض یہ کہ ہر وہ چیز جس کی مدد سے اوپر جاسکتے تھے انھوں نے تلاش کی مگر ناکام رہے۔وہ اپنے انجام کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے۔اب انھیں پوری رات اس مگر ناکام رہے۔وہ اپنے انجام کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے۔اب انھیں کو بلایا جائے گااور پھر میں اور کھر طبح ہوگی تو ان کو پکڑلیا جائے گا۔ پولس کو بلایا جائے گااور پھر میارا کھیل ختم۔

"روی۔اب ہم کیا کریں۔ گولوبے تابی سے بولا۔

"ارے دوست مجھ سے مت پوچھ ۔ روی بولا ۔ کجھے تو دماغ والا سمجھا جاتا ہے۔ اپنی کھوپڑی سے کام لے۔

ڈو بتی ہوئی اُمیدوں کے خیالات کو دل ہے نکالنے کے لیے گولو نے سر کوایک جھٹکا دیا۔ چلو ہمیں فی الحال وہ کرنا چاہیے جس کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔اس نے مشور ہ دیا۔ چلو دیکھتے ہیں کہ اس فیکٹری میں کوئی ناجائز چیز تو تیار نہیں کی جارہی ہے"

اس بات کے کہتے ہی اُسے ایک بُر اخیال آیا۔ گولونے سوچا تھا کہ اگر پکڑے گئے تو مالک اندر گھنے کے جرم میں پولس کو بلالے گا۔ لیکن اگر فیکٹری میں اسمیک بنائی جاتی ہے تو کیا مالک پولس کو بلائے گا؟ ایسے موقع پر تو مالک خود کوئی فیصلہ لے گاکیوں کہ پولس کو اندر نہیں بلانا چاہے گا۔

یہ خیال یقیناُروی کو نہیں آیا تھا کیوں کہ اس نے کہاتھایاد دلانے کاشکریہ دوست۔افرا تفری میں تومیں یہ بھول ہی گیاتھا کہ ہم یہاں آخر کیوں آئے تھے''۔

وہ فیکٹری کے ہر کونے میں گئے۔ بہت بار کی ہے ہر چیز کا جائزہ لیا کہ کہیں یہاں نشلی دوائیں تو نہیں بنتی ہیں۔ فقطہ مشینوں کا جائزہ لیا۔ بہت کی کیمیاوی اشیا کو سو نگھا جو کونے میں پڑی ہوئی تھی۔ لیکن اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں ملی جس سے کوئی شک پیدا ہوتا کہ اس فیکٹری میں کوئی گر بردوالی چیز بنتی ہے۔ اس فیکٹری میں توفینا کل، کاربولک صابن اور صفائی کرنے والے صابن جیسی چیزیں بنتی تھیں۔ جہاں تک ہیر وئن یا اسمیک کا تعلق ہے اس کا تو دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا۔ کافی جدو جہد کے بعد لڑکوں نے امید چھوڑ دی نشہ بنانے والوں کے ساتھ اس فیکٹری کو کسی طرح بھی نہیں جوڑپائے اور اب وہ پھنس بھی چکے تھے، والوں کے ساتھ اس فیکٹری کو کسی طرح بھی نہیں جوڑپائے اور اب وہ پھنس بھی چکے تھے،

روی نے اپنے خیال کا ظہار کیا۔"اگر ہم شین کے پیچیے جھپ جائیں تو ہو سکتا ہے کہ بغیر کی کی نظر پڑے ہم جی کرنکل جائیں۔ورنہ تو صبح کویہ فیکٹری شہد کے چھتے کی طرح ہو جائے گی"۔

''صرف امید ہی ہے ''۔ گولو نے روی کے خیالات کواس طرح نوچ پھینکا جیسے غبارے سے ہوا نکالتے ہوں''۔ ہمیں دود ھ میں کھھی کی طرح بکڑلیا جائے گا۔

"اوہ مجھے کچھ نہیں پتا"روی اُمید افزاانداز میں کہتارہا۔" صبح کو فیکٹری میں چہل پہل ہو جائے گی۔مثینوں کی بے ہمگم آواز اور لوگوں کااد ھر اُدھر آنا جانا شروع ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے ہم پچ ہی جائیں آگر اس وقت ہمیں چھپنے کااچھاٹھ کانہ مل جائے۔ گولوروی کے جملوں سے چو نکا اور اُس کے دماغ میں اچانک ایک خیال اُجرا۔

"ارے!"روی کو تعجب ہوا۔ میں نے کیا کہا؟اس نے بڑے سوچ کر بولنے والے انداز میں کہا۔"ان کے بارے میں جو مشین بہت زیادہ شور محاتی ہیں۔اب سنو"۔

اس نے اپنے منصوبے کا خاکہ روی کو بتایااور بے تالی سے سر ہلا تارہا۔وہ دونوں ایک مشین کے پاس گئے جو فیکٹری کی سب سے بڑی مشین تھی اور اس کے پرزوں کا ٹارچ کی مد د سے جائزہ لیااور ایک تاریر ٹارچ کی روشنی گھومتی ہوئی ایک دیوار میں گئے بورڈ تک پیچی کی۔

" میں سمجھتا ہوں کہ میں اسے چلا سکوں گا۔ گولو نے بڑے اعتاد سے کہا۔ وہ فیکٹر ی کے بند دروازے تک گئے اور پہلے اس بات کا یقین کرلیا کہ وہ اپنے آپ کو دروازے کے نزدیک پڑے کریٹوں کے پیچیے چھپا سکتے ہیں۔ گولولوٹ کر مشین کے پاس آیا۔ دیوار پر لگے سونچ کو

دبایا۔ مشین کا ہٹن دبایااور ایک لیور تھینچ لیا۔ مشین نے ایک دھیجالیااور اس میں جان پڑگی اور کھڑ اکھڑ کھڑ۔ کھڑ اکھڑ کھڑ کی آواز ساری فیکٹری میں گو نجنے گئی۔ دونوں لڑکے تیزی سے دوڑتے ہوئے دروازے کے پاس پڑے اُن کریٹوں کے پیچھے جھپ گئے۔

آفس میں موجود دولوگ کر سیوں ہے انھیل کر کھڑے ہوگئے۔ان کی عقل پریشان تھی کہ بیہ کیا ہوا۔ مشین کی کھڑ کھڑا کھڑ۔ کھڑ کھڑا اکھڑ کی بے ہتگم ہی آواز اس خاموشی میں زیادہ زور کی سائی دے رہی تھی اور ماحول کو بھیائک اور پُر اسر اربنار ہی تھی۔

یہ آواز ..... "اپی گردن کو ٹیڑھا کر کے موہن نے کہا۔ ایسا لگتا ہے فیکٹری کی طرف سے آر ہی ہے "۔

" جی ہاں جناب"اس کے نائب نے اپنی ٹو پی کو ٹھیک کرتے ہوئے کہاجواس بزبزاہٹ میں لگ بھگ گر ہی گئی تھی۔

"لكن فيكثرى مين تواس وقت كوئى بھى نہيں ہے"۔ موہن نے تعجب سے كہا۔

" مجوت ہے صاحب"۔ کارک نے مدد والے انداز میں مثورہ دیا۔" مجوت ہو یانہ ہو" موہن نے پختہ لیج میں کہا۔" ہمیں فور أپته لگاناہے۔

ا نھوں نے چو کیدار کو چو کنار ہے کی تاکید کی۔ فیکٹری کی چابیاں اُٹھا کیں اور بر آمدے کو پار کرتے ہوئے جاکر دروازے کاشٹر کھولا۔ مشین کی آواز ایک دم زور سے آنے گلی۔ مو ہن تیزی سے ایک سورکچ بورڈکی طرف گیااور تمام لا کٹیں جلادیں۔ فیکٹری کااندرونی حصہ پوری طرح روشنی میں نہا گیا۔

واقعی ایک دل دہلانے والا منظر تھا۔ ایک اکیلی مشین بغیر کسی انسانی مدد کے اپنے آپ چل رہی تھی۔ پسٹن آگے پیچھے آگے پیچھے اپنے آپ جیسے خود ہی قانون کی خلاف ورزی کررہے ہوں، چلتے جارہے تھے۔ کلرک کی تیجی کھو پڑی پر جو چند بال تھے وہ اس طرح سیدھے کھڑے ہوگئے تھے جیسے سیہہ کے ہو جاتے ہیں۔ موہن پھر بھی معنی خیز انداز میں کھڑا تھا۔ وہ سیدھا مشین کی طرف گیااور بٹن بند کر دیا۔اچانک ماحول میں خاموثی اور زیادہ ڈراؤنا پن بیدا کرنے گئی۔

اپے ساتھی کی مدد سے موہن نے مشین اور اُس کے اطراف کا جائزہ لیا۔ مگر کوئی غیر متوقع چیز حاصل نہیں ہوئی۔ وہ لوگ اپنے کام میں اشنے مگن تھے کہ انھوں نے کریٹوں کے پیچھے سے دوانسانی ہیولے نکل کر کھلے ہوئے دروازے سے باہر سرکتے ہوئے نہیں دیکھے۔

دونوں جیران لوگوں نے اپنے سروں کو ہلایا،ان کی عقل کام نہیں کر رہی تھی۔ بہت احتیاط سے مشین کا پلگ نکال کر دونوں دروازے کی طرف آئے۔ساری روشنیاں بند کیں اور باہر نکل کر شٹر گراکر دروازے میں تالالگایا۔وہ اب بھی آدھے ول سے سوچ رہے تھے کہ شاید پھر مشین کی کھڑ کھڑ اکھڑ سائی دے۔

ای نیچ گولواور روی ہر آمدے سے نکل آئے۔اُن کی بیہ خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہی۔جبوہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑہ وہ ہے تھے جو باہری دیوار کی طرف لے جاتا تھا تو اچانک مشین کی آواز آنی بند ہو گئی۔ دروازے پر انھوں نے جھانک کر باہر دیکھا۔ان کی احتیاط بے کار نہیں گئی۔اپنا افسروں کے حکم کے بعد چو کیدار چوکنا کھڑا استعدی سے ادھر اُدھر دیکھ رہا تھا اور آئی ٹارچ کی مدد سے اواط کے جاروں طرف غور سے دیکھا جاتا تھا۔اب تو یہ لگ بھگ ناممکن تھا کہ وہ لوگ دیوار کے اُس کنارے پر پہنچ پاتے جہاں ربر کے ٹائروں کی پیکنگ جھوڑ کر آئے تھے۔

لڑکوں نے فور أپیچے ہٹنا چاہا کہ کسی کیبن ہیں جھپ جائیں اور جب تک چھپے رہیں جب تک سے وہ کی اور سے اس جو کنا ہیں، پریہاں بھی و یہ ہو چکی تھی۔ انھوں نے ٹوٹواں کواڑ بند ہونے کی آواز سن اور کسی کے قد موں کی چاپ بھی سنی جوان کی طرف ہی آر ہی تھی۔ وہ شیطان اور گہرے سمندر کے بی میں کھینس گئے تھے۔ اس پر توانھوں نے پہلے غور ہی نہی کیا تھا اس لیے ان پر اثر فور أ ہوا۔ بی تو یہ ہے کہ جوانھوں نے کیاصرف اس سے ہی ان کی جان بی سکتی تھی۔ لڑکے بیٹوں کے بل بھاگتے ہوئے اس آوھے بھرے کھڑے ہوئے اس آوھے بھرے کھڑے ہوئے اس آوھے بھرے کھڑے ہوئے الی تاریخ جو چند میٹر کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ ٹرک پر چڑھ گئے جو چند میٹر کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ ٹرک پر چڑھ گئے جو چند میٹر کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ ٹرک پر چڑھ گئے جو چند میٹر کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ ٹرک پر چڑھ گئے جو چند میٹر کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ ٹرک پر چڑھ گئے جو چند میٹر کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ ٹرک پر چڑھ گئے جو چند میٹر کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ ٹرک کی باڈی ہی انھیں چو کیدار کی ٹارچ سے بچا تھی تھی۔

سر پر پیر رکھ کر بھاگتے ہوئے وہ تیزی ہے ٹرک پر چڑھ گئے۔بالکل ای طرح جیسے خاموش سائے ہوں۔ ترپال کا ایک بڑاسا نکڑاٹرک میں پڑا ہوا تھا۔ لڑکوں نے فرش پر ایک جست لگائی اور ترپال کا نکڑااہے او پر ڈال دیااور سانس روک کر انتظار کرنے گئے۔انھیں پوشیدہ

ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ موہن کی آواز آئی جو چوکیدار سے چیچ کر کہہ رہا تھا کہ میدان میں چاروں طرف کا جائزہ لے لے کہ باہر کا کوئی آدمی تو نہیں آیا۔

"میں کہتا ہوں کہ ایک بھوت کا نداق تھا صاحب"۔لڑکوں نے کلرک کی آواز سی جواس پر بھند تھااور موہن کو باور کرار ہا تھا۔ان دونوں کی آوازوں سے اپیا لگتا تھا کہ وہ دونوں ٹرک کے پاس ہی کھڑے ہیں۔

"کواس ہے"۔ یہ تو کسی گھس پیٹھیے کا کام ہے۔ میں تمھاری ضعیف الاعتقادی میں یقین نہیں رکھتا۔ آؤہم تلاش جاری رکھیں۔

تینوں آدمی میدان کا معائنہ کرتے رہے اور کوئی بھی ایسی چیز نہ ملی جس سے کسی گھس پیٹھیے کے آنے کا پتہ ملتا۔ گولواور روی اپنے ستارے اچھے ہونے کا شکر منارہے تھے۔ کہ انھوں نے وہ ڈرم ان کی جگہ پرواپس رکھ ڈیے تھے۔

"ٹرک کے چیچے دیکھو"موہن چیخا۔ لڑکے اکڑگئے اور سانس روک لیے۔ انھوں نے ایک آدمی کے اوپر چڑھنے اور پھر اتر نے کی آواز سنی۔" یہاں پچھ نہیں ہے "۔وہ آدمی چلایا۔ یہ وہی کلرک تھا۔ قسمت کے دھنی تھے۔وہ لڑکے جو شاید کلرک کی بیک روشی سوچ کی وجہ سے نچ گئے۔اسے یقین تھا کہ مشین کو بھوت نے چلایا تھا۔ ٹرک میں اس نے جو تلاشی کی تھی وہ برائے نام تھی۔

لڑکوں نے خاموش سے راحت کی سانس لی۔ چو کیدار کی طرف سے چیخنے کی آواز آئی۔اس بار کچھ دوڑتے ہوئے قد موں کی۔ پھر کچھ جوش میں بھری ہوئی آوازیوں آئی۔ربڑ کے پیڈنگ مل گئے تھے۔

" یہ دیکھویہ ہے"۔ موہن مایوس سے بولا۔ جو کوئی بھی فیکٹری میں آیا تھا۔ اسی رائے سے آیا تھااور اسی رائے سے نکل بھی گیا ہوگا۔ یہ کوئی بھوت ووت نہیں تھابے و قوفو"۔ اس نے چو کیدار کواس بے وقوفی اور اندھے بن سے چوکی داری کرنے پر لٹاڑااور فون کرنے چلا گیا۔

"کیا بہتم ہو پیارے لال؟"جب دوسری طرف سے فون اٹھایا گیا تو اس نے پوچھا۔" میں

موہن ہوں مجھے تم سے ملناہے فور أ\_ بير بہت ضروری ہے۔ ٹھيک ہے ابھی ميرے گھرآ جاؤ-پر يادرہے اکيلے''

موہن نے فون بند کیا۔اپنے کلرک کو ہدایات دیں۔ چو کیدار کو تنبیہ کی اور دروازہ کھولنے کی ہدایت کی اور ٹرک پر چڑھ گیا۔ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھ کرٹرک کو دھیرے دھیرے چلا تاہوا چل دیا۔

ٹرک کے پچھلے حصہ میں بغیر ٹکٹ چھپے دونوں لڑکوں نے ترپال ہٹائی اور ٹرک کی دیواروں سے چپک گئے۔ٹرکاب تیزر فتاری سے جارہا تھا۔اگروہاوگ کوئی آواز کرتے بھی توانجن کی آوازان آوازوں کودبادیتی۔

وہ دونوں اس ٹرک میں بیٹھے تعجب سے سوچ رہے تھے کہ دیکھیے آج کی رات اور کیارونما ہو تاہے۔

## " ڈرگ کنگ"

پندرہ منٹ تک لگا تار چلنے کے بعد موئن ایک ایسے علاقے میں داخل ہوا جولڑ کوں کا جانا پہچانا تھا۔ یہ او نجے طبقے کے رہنے والوں کا علاقہ تھا۔ جہاں سڑک کے دونوں طرف پیڑوں کی قطاروں سے گھری سڑک کے اطراف میں بڑے قبتی بنگلے تھے۔ ٹرک بنگلہ نمبر الا کے سامنے رک گیا۔ گولو اور روی دونوں ٹرک کے فرش پرسید ھے لیٹ گئے۔ جب ڈرائیور نے انجن بند کیا اور نیچے انر گیا۔ انھوں نے ایک گیٹ کھلنے کی آواز سی اور دو آوازوں نے ایک ووسرے کو خوش آمدید کہا۔ لڑکوں نے ٹھیک اسی وقت ٹرک کی دیوار سے جھانک کر دیکھا۔ جب موہن اور اس کا ساتھی روش پر چل رہے تھے اور پھر ایک در دوازے سے اندر داخل ہوگئے۔

انھوں نے وقت ضائع نہ کیا۔ اتفاق سے موہن نے ٹرک ایسی جگہ کھڑا کیا تھا جہاں روشنی

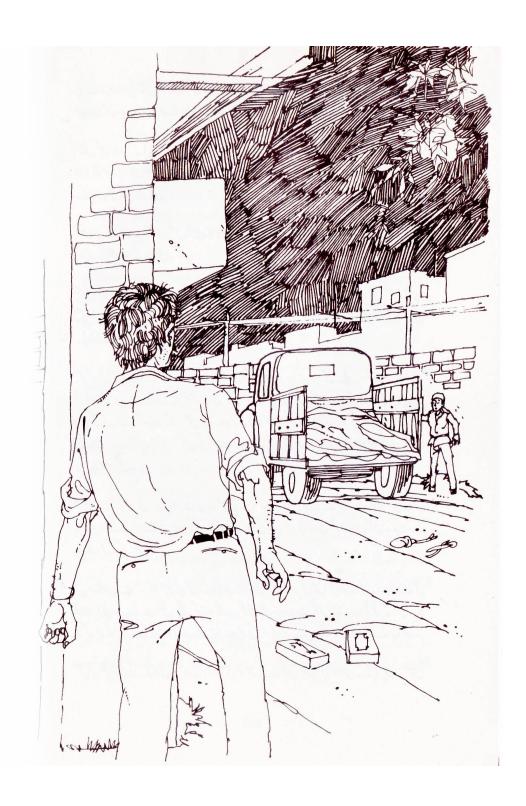

بہت کم تھی۔اس لیے شایدان دونوں کو کسی نے کودتے نہیں دیکھا۔ دونوں ٹرک کے سائے میں حجیپ گئے اور مکان کابوری طرح جائزہ لیا۔

ایک کم او نجی چار دیواری نے بڑی خوب صورتی سے لان اور جھاڑیوں کو گھیر رکھا تھا۔ سینے کی او نچائی تک جھاڑیوں کی باڑھ اچھے طریقے سے تراثی گئی تھی۔ اگر کوئی اس گھر میں مہمان کی حثیت سے جاتا تواندر جانے کے لیے صرف وہ دروازہ ہی تھا۔ لیکن گولواور روی دونوں ہی ساجی بند شوں سے آزاد تھے۔ اور اس مقام پرنہ تھے کہ اُدھر سے نہ جاتے۔ وہ ایک ایسے مقام پر نہ تھے کہ اُدھر سے نہ جاتے۔ وہ ایک ایسے مقام پر نے کے جہال وہ گیٹ سے دور ہوگئے۔ دیوار پر چڑھے اور باہر کود گئے۔ نرم زمین نے ان کے گرنے کی آواز دبالی۔

ایک دو لحوں تک تو ساکت رہے بالکل پر چھائیں کی طرح اور چاروں طرف دیکھتے رہے۔ گیٹ پر کوئی بھی نہیں تھا۔ عمارت کے سامنے برساتی میں بھی کوئی نہیں تھا۔ گیرج پر صرف ایک بلب جل رہا تھا۔ ایک گہرے رنگ کی گاڑی پر اس بلب کی روشنی پڑر ہی تھی۔ رنگ تو سمجھ میں نہیں آیا۔ پر پھر بھی انھوں نے پڑھ لیا۔ ڈی۔ ایل۔ کے ۹۹۰ ۱۳ سنمبر کو انھوں نے یاد کرلیا۔

مکان کے دائیں طرف ایک اور گیرج تھاجس میں ایک اور کار کھڑی تھی۔ مگر اس دوسر ی کار سے وہ اتنی دور تھے کہ اس کا نمبر نہ پڑھ سکے۔

گرم اور اُمس والی رات ہونے کی وجہ سے گھر کے سامنے والی دیوار میں بیٹھک کی کھڑ کیاں تھلی تھیں۔ بات چیت کی آواز کبھی کبھی ان کے کانوں میں پڑ جاتی تھی۔ لڑکوں نے گھاس کا لان جھک کے بھاگ کر طے کیااور ایک تھلی کھڑ کی کے پاس آکر رک گئے۔

پھر بہت احتیاط سے اٹھ کرانھوں نے اندر جھا نکا۔ کمرے میں پانچ آدی تھے۔ایک کو تو دونوں لڑکے جانتے تھے، موہن تھا۔ دولوگ بیٹھے تھے۔جب کہ دوان کے پیچھے کھڑے تھے۔

جود و آدمی کھڑے تھے وہ یقیناً محافظ تھے اور ہتھیاروں سے لیس تھے۔ان کی قمیضوں کے نیچے اُبھار نظر آر ہے تھے۔ بیٹھے ہوئے لوگوں میں ایک بہت ہی موٹا تھا۔اور لگنا تھا کہ اس کا جسم کرسی میں سے نکلا جارہا ہو۔جبوہ بولتا یا ہنستا تھا تواس کے جسم کا گوشت اس طرح ہاتا تھا جیسے پانی میں لہریں چلتی ہیں۔

گر گولو کی آنکھیں تواس پانچویں آدمی پر جم کر رہ گئی تھیں۔اس کی رنگت گہری تھی۔ قد چھوٹا تھااور جسم گٹھا ہوا، بھونڈااور مکروہ چہرہ، موٹے ہونٹ، کٹیلی آنکھیں اور بھنویں گھنی تھیں۔ چہرے پر چیچک کے داغ تھے اور داہنے گال پر چوٹ کا گہرا نشان اس کی خصلت اور شیطنت کوکافی صدد تک اُجاگر کر رہا تھا۔

یه تووهی تصویروالا آدمی تھا۔

کچھ کمحوں کے لیے تو گولوسحرز دہ ساہو گیا۔اس آد می پر سے اس کی نظر نہیں ہٹ رہی تھی۔ پر دہ پیچھے ہٹا اور لگ بھگ ہانیتے ہوئے سر گوشی میں نفرت سے بولا۔" یہ وہی ہے "۔ وہ پیس پیچھے ہٹا اور روی کا ہاتھ جوش میں اس شدت سے دبایا کہ اسے تکلیف کا احساس ہونے لگا۔ یہ فررگ کنگ ہے (نشے کی دنیا کا بادشاہ)

"وہ جواس تصویر میں تھا؟" کولو کا کچھ جوش اس کے اندر بھی آگیا۔"جیہاں"۔

"كياز بروست قسمت ب\_ چلوسنيں" \_

کرے سے باتوں کی آواز صاف آرہی تھی۔ کمرے میں موجود لوگوں کو گمان بھی نہ تھا کہ حجیب کر سننے والے ان کی ہربات سن رہے ہیں۔

" ٹھیک ہے موہن "۔وہ موٹا آد می بول رہا تھا"۔ ہمیں بتاؤ شہمیں کیابات کھائے جار ہی ہے۔ فون پر تمھاری آواز بہت بیتابانہ تھی"۔

میر اخیال ہے بیارے لال، ہم لوگ اکیلے ہیں۔ موہن نے دوسرے بیٹھے ہوئے آد می کی طرف دیکھتے ہوئے اشار تاکہا۔''کمیا یہ بھی ہم میں سے ہیں''۔

" ہاں ایک طرح سے۔ تعارف کی ضرورت نہیں۔میرے الفاظ کافی ہیں۔ سمجھ گئے "۔

ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ہاں، پیارے لال ایک ہفتہ ہو گیا جب تم نے آخری کھیپ بھیجی تھی۔ میرے گاکب بہت پریشان ہیں''۔

"آه کیاوا قعی"۔

" بال مير بياس جوذ خيره تفاوه پانچ دن پہلے ہى ختم ہو چكاہے۔ مجھے شايد ضرورت نہيں كه

شمصیں بتاؤں کہ میرے گاہوں کا کیا عال ہور ہاہے۔انھیں توروز کی خوراک عاہدے اور جب وہ نہیں مل رہی ہے تو آپے سے باہر ہوئے جارہے ہیں''۔

"کیا پھکر بیویاری نے تم سے بات کی"۔

" ہاں پال ہی کولو۔اس نے بتایا کہ اس کے گائب وحشانہ انداز اختیار کر رہے ہیں۔اگر نشہ بازوں کوان کی خوراک نہ ملے تو سڑ کوں پر ، پیچنے والوں کا قتل کرنے لگیں گے۔ تب پھر ہم کہاں ہوں گے ؟"

موہن کے اس مزاحیہ انداز گفتگو کا پیارے لال پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ہماری بھی پریشانی ہے موہن ''۔

"کیابولس پیچھے ہے"۔

" نہیں میر اخیال ہے یہ بات نہیں ہے۔ بلکہ اس کے خلاف معاملہ ہے۔ پولس کی طرف سے کوئی ردِ عمل نہ ہو ناہی ہماری پریشانی کا باعث ہے"۔

ہاہ۔ کیا آپ مذاق کر رہے ہیں پیارے لال"۔ مو بمن کی آواز میں بےاعمادی جھلک رہی تھی۔

وھیان سے سنو، موہن "۔ موٹے آدمی نے پاٹ دار آواز میں کہا۔ ایک ہفتہ پہلے پتہ یہ چلاتھا کہ ہمارے تھیلے ہوئے جال میں کوئی گھس آیا ہے۔ وہ ایک سادے کپڑوں میں منشیات (نار کو تکس) کا ایجنٹ امداد علی تھا۔ بالکل اس وقت میرے آدمیوں نے پکڑ لیا۔اس سے پہلے کہ وہ اپنی معلومات اپنے افسر ان تک پہنچا تا، ہم نے اسے مار ڈالا"۔

موہن کی آنکھیں چڑھ گئیں۔"خداکی پناہ"۔اس نے کہاہ

"بال بال بچے۔ گر ہمارے او پر جو آد می ہے اور جو یہ مال بناتا ہے۔ وہ ایک بہت ذہین آد می ہے۔ تم اسے نہیں جانتے اور میں جانتا ہوں کہ تم اشنے ذہین تو ہو کہ اُس کے بارے میں پچھ نہیں پوچھو گے۔اس آد می کو جاسوسی کی بو آئی جو ہمارے پچ تھا۔اس کا شکر گزار ہونا جا ہے کہ وہ مخبر پکڑا گیااور ختم کر دیا گیا۔

"اگراب کوئی خطرہ نہیں ہے تو کھیپ کورو کنے کی وجہ"۔

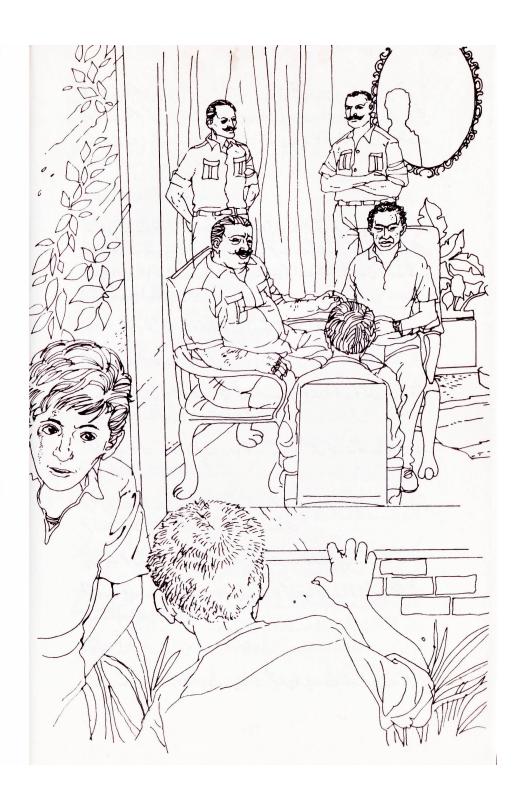

ہمارے مال دینے والے کواس بات کی پریشائی ہے کہ اس قتل کے بعد کلمل خاموشی کیوں ہے؟ ایک نار کو ٹکس کاایجنٹ مارا گیاہے۔اس کے لیے تو بڑاواویلا ہو ناچا ہے تھا۔ہم کوامید تھی کہ گرفتاریاں ہوں گی، چھاپے پڑیں گے اور پوچھ تاچھ ہوگی اور ہم اس کے لیے تیار تھے۔لیکن کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔

"کچھ بھی نہیں"۔

" ہاں پچھ بھی نہیں۔ یہی بات ہمارے او پر والے کو پریشان کر رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بات قدرتی نہیں ہے۔ پچھ مصنو عی می لگتی ہے۔اس وجہ سے وہ چپ چاپ بیٹھاہے کہ پچھ عرصے کے بعد سیلائی شروع کرے "۔

"او ہو۔ یہ بات ہے"۔ مو ہمن نے کہا۔"لیکن اگر زیادہ دن تک بیہ سپلائی رکی رہی تو ہمار اسار ا نظام در ہم بر ہم ہو جائے گا۔ میر اخیال ہے تمھارے باس نے اس بات کو ذہن میں رکھا ہو گا۔ اگر اس نے صرف اس لیے سپلائی روک رکھی ہے کہ پولس نے اس قتل کے خلاف پچھ نہیں کیا تو میری اس بارے میں ایک رائے ہے"۔

ا بھی تک اس کالے ، چیک داغ والے آدمی کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا تھا جو پیارےلال کے برابر بیٹھاتھا۔ موہن کےاس جملے پر،لڑکوں نے محسوس کیا کہ اس آدمی کے ہونٹ تخق سے بھنچ گئے اور اس کی شگاف نما آئکھیں بھی کافی حد تک بھنچ گئیں۔

مو بمن تم بے و قوف ہو پیارے لال نے سپاٹ آواز میں جھڑ کا۔ ہمارا آقا تمھارے مقابلے زیادہ دوراندلیش ہے جس کے لیے شمھیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ پولس کی طرف سے کوئی جوابی کاروائی نہ ہوناہی اس کی ہو گیا وجہ نہ ہو۔ دیکھواس کا سوچناہے کہ وہ لوگ کوئی کاروائی اس لیے نہیں کررہے ہوں کہ انھوں نے دوسر المخبر ہمارے بچ میں پہنچادیاہے ''۔

مو ہن کے چیرے کے تاثرات بے یقینی کے انداز میں دکھائی دیے۔"دوسر امخبر؟"

"منطق بات ہے۔ سب سے بڑا جرم کی پولس والے کے نزدیک بیہ ہو تاہے کہ اس کے کی ساتھی کا قتل ہو جائے۔وہ کوئی بھی وقیقہ نہیں چھوڑ تا قاتل کی تلاش میں۔ یہ ہی وجہ ہے کہ پولس کی خاموشی اتناڈرار ہی ہے۔

مو بن کو فور اُاپنی فیکٹری میں گھس پیلیوں کاخیال آیا۔ وہ ابھی تک یہ طے نہیں کرپایا تھا کہ یہ بات پیارے لال کو بتائے تب ہی وہ چیک کے داغ والا آد می پہلی بار بولا۔

"آپ کے دماغ میں کچھ ہے جناب؟ کہہ دیجیے "۔

آواز کر ختاور ترش تھی لیکن احر ام کی مستحق تھی۔ شایداس آواز کی وجہ سے ہی موہن نے فیکٹری میں ہونے والے واقعہ کی تفصیل بتادی۔

"پال نے بھی مجھے بتایا تھا کہ اس کا پیچھا کیا جار ہا تھا"۔ مو بمن نے نکڑالگایا۔"وہان لوگوں کو دھوکادینے میں کامیاب ہو گیا۔اس لیے شاید تمھارا آقا ٹھیک سوچ رہاہے"۔

"اس میں کوئی شک نہیں ہے "۔ پیارے لال نے کہا۔" ابھی جو پچھ تم نے بتایا اُس کے شہات کو پچ ثابت کر رہاہے تواب تمھاری سمجھ میں آیا کہ ہم چپ ساد ھے اس لیے بیٹھے ہیں کہ نے خطروں سے نمٹ لیا جائے"۔

"میں سمجھ رہا ہوں مگر ہم لو گوں کو اس دوران کیا کرنا ہو گا۔" مجھے اپنے گاہوں سے کیا کہنا ہو گا؟"

بس ہمیں دو دن کاوفت اور دو۔ جب تک کے لیے ان لوگوں کو کسی طرح بہلاؤ۔ کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟اگر ہم اپنے لوگوں میں اس نئے منجر کو تلاش نہیں کرپائے تو پھر ہم ایک خطرہ مول لیں گے ادر سپلائی چالو کر دیں گے ''۔

" ٹھیک ہے مگراپنے آ قاپر جلدی کرنے کازور ڈالنا۔ ہو سکتا ہے اب کچھ در ہم بر ھم ہو جائے اگر زیادہ دیر تک رُکاوٹ رہی تو''۔

موہن جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ کرسیوں پر بیٹھے لوگ بیٹھے ہی رہے۔ محافظوں میں سے ایک نے دروازہ کھولاادر مہمان کور خصت کرنے چلا گیا۔

لڑکے الجھے ہوئے تھے۔ جو آدمی پیارے لال کے ساتھ بیٹھا تھاوہ تو وہی تھاجو امداد علی کی تصویر میں تھا۔ کہوں تھاکہ وہ ہی تصویر میں تھا۔ کین جو گفتگوا نھوں نے سنی تھی اس سے میہ ہر گز ظاہر نہیں ہوتا تھاکہ وہ ہی ڈرگ کنگ ہے۔ایسالگنا تھاکہ اس پوری مشین کا ایک پرزہ ہے۔اصل آقا کوئی اور ہی تھا۔ کیا امداد علی غلط راستے پر پڑ گیا تھا۔ کیااس کی موت رائیگاں گئی۔

انھیں کھڑکی کے بینچے رہنا پڑا۔ کوئی اور جارہ بھی نہیں تھا۔ کیوں کہ محافظ روش پر کھڑا موہن کور خصت کر رہا تھا۔ انھوں نے ٹرک کے اشارٹ ہونے کی آواز سی ۔ گیئر بدلے گئے ٹرک چلا گیا۔ محافظ اندرواپس آگیا۔

"چلواب نکل سکتے ہیں"۔روی بُد بُدایا۔

"ر کو" \_ گولو پھیکارا \_"ا بھی کچھاور سنتے ہیں" \_

پیارے لال اس کالے چیچک کے داغ والے آدمی سے باتیں کر رہاتھا۔تم ایک مشکل مقام پر ہو شکھیا۔ شمصیں پھر سے کام شر وع کرناہو گا جیسا کہ ہمارے دوست مو ہن نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ پورانظام ہی ٹوٹ بھوٹ جائے''۔

راز کھل گیا۔اس کا مطلب ہے امداد علی بالکل غلط نہیں تھا۔ چیک کے داغ والا آد می واقعی ڈرگ گینگ ثابت ہوا۔ موہن کے ساتھ سیسب ڈرامااس لیے تھا کہ پنچے کے لوگوں کو سکھیا کی اصلی شخصیت کا پیتہ نہیں چلنا جا ہیے۔

"صحیح کہاتم نے "سکھیانے گردن ہلا کر کہا۔ میں سخت پریشانی کے عالم میں ہوں۔ "میں سمجھتا ہوں کہ تم کافی حد تک محفوظ ہو، تم نے اسمیک فیکٹری بنانے کے لیے جگہ بھی بہت اچھی منتخب کی ہے۔ شہر کے باہر ایک ڈیری فارم کوئی بھی اسے نشہ بنانے والوں سے نسبت دیتے وقت کئی بار سوچ گا۔ چلواگر انھوں نے اپناایک اور سر اغر ساں ہمارے بچ بھیج دیا ہے تو بھی جھے شک ہے کہ وہ اتنی دور تک بہنچ یائے گا"۔

"امداد على تو پہنچ كياتھا" \_ سكھيانے اختصارے كام كيا۔

"مگروہ اپنے آقاؤں تک بھی تو نہیں پہنچ پایا۔ کیاوہ پہنچ پایا؟اور پھراس نے ہماری بے خیالی کا فائدہ اٹھایا۔ اس بار تو ہم سب تیاری سے ہیں۔ جیسے ہی سراغ رساں کتے کی ہوا گئے گی۔ سڑاکا! پیارے لال نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو اس طرح گردن کے سامنے چلایا کہ گردن کا طننے کے انداز گئے۔اس کے موٹے موٹے اعصاب ملنے سے اہریں لینے گئے۔ کھڑی پر دونوں لڑکے جو شاور تناؤییں تھے۔انھیں اتنا کچھ معلوم ہوگیا تھا جس کی انھیں امید نہیں تھی۔اب تو انھیں اس آدمی کانام بھی معلوم ہوگیا تھا سکھیا۔ نشہ بنانے والی فیکٹری شہر کے باہرایک فارم ہاؤس میں تھی۔سائبان میں جوگاڑی کھڑی تھی وہ بھی یقینا سکھیا کی ہوگی۔وہ

اس کانام جانتے تھے۔انھیں کافی کچھ پاچل چکا تھا۔ جس سے لیباریٹری کی صحیح نشان وہی آسانی سے ہو جاتی۔اباور کچھ معلوم نہیں ہور ہاتھا۔

" ٹھیک ہے ، میں نے فیصلہ کرلیا ہے "۔ سکھیا نے کچھ دیررک کر کہا۔" ہم کل ہے ہی کام شروع کردیں گے۔ نیچ تک پیغام بھیج دو کہ اپنی آئیھیں اور کان کھلے رکھیں۔ میں اپنے کچھ آدمی لگا کر تحقیقات کراؤں گا"۔

ان لوگوں کے خلاف جوپال کا پیچھا کر رہے تھے۔ پیارے لال جو بہت چالاک نشہ فروش تھا۔ اس نے سکھیا کویاد دلایا۔" وہیں سے ہماری تحقیقات نثر وع ہونی چاہیے۔اگر ہم ان لوگوں کو پکڑیا ئیں توان سے انگوانا کچھ مشکل نہ ہوگا"۔

"میں اپنے کتے ان کے پیچیے لگادیتا ہوں۔اب مجھے جانا چاہے"۔ سکھیانے کھڑے ہو کر اپنے ایک محافظ سے کہا۔"اب چلنا چاہیے"۔

پیارے لال نے کچھ دیر میں اپنے آپ کو کرسی سے جدا کیا۔ کیم شیم آدمی جو تھا، جب اس نے سکھیاسے ہاتھ ملایا تواس کے گوشت بھرے چہرے پر چاپلوسی والی مسکر اہٹ نمو دار ہوئی۔

"ا پناخیال رکھنا"۔ چلتے چلتے اس نے کہا۔

''وہ تو میں رکھوں گاہی''۔ سکھیا یقین دلا تاہواسا ئبان میں آکر کار میں سوار ہوا۔ لڑکوں نے اینے آپ کو دیوار سے چپکالیا۔' ڈرگ کنگ' کی گاڑی شور مچاتی ہوئی روش سے گزر کر باہر چلی گئی۔

کچھ دیر تو لڑکے انتظار کرتے رہے۔ سانس لینے کی ہمت بھی نہیں کر رہے تھے۔ پھر جب انھیں یقین ہو گیا کہ اب راستہ صاف ہے۔وہ بھا گے اور لان پار کر کے فلا بازی کھا کر دیوار پار کی۔ یہ سب ایک ہی حرکت میں ہو گیا۔ پھر وہ دونوں رات کے اندھیرے میں ضم ہوگئے۔

ہوا ٹھنڈی تھی۔ شہر کے کسی گھنٹہ گھرنے گیارہ کا گھنٹہ بجایا۔ اس علاقے میں پیڑوں کے سائے میں ہن مرکوں کے سائے میں ہن سنسان تھیں۔ شہر کے نیج میں مختلف سراکوں کے کنارے پر چائے یا پان کی دکان نہیں تھی کہ ان دُکانوں کی روشنی ہی سے سڑک کا ندھیر ادور ہو تا۔ حالاں کہ وہ لڑکے اس علاقے سے ناواقف تھے، پھر بھی بہت تیز جارہے تھے۔ کسی منصوبے کے بغیر شہر کے وسط کی طرف بڑھ رہے تھے۔

واقعات سے بھر پوررات تھی۔ یہ بات کہ انھوں نے کڑیاں جوڑلی ہیں۔ نائگیاصاحب اور مانی ویل صاحب کے سامنے فور اُپینچنی چاہئیں۔اس وقت تو فوقیت صرف اس بات کو حاصل تھی۔ دیر نہیں ہونی چاہیے۔

گولوروی کے ساتھ بولس کے صدر دفتر جانا چاہتا تھا۔ گرروی نے منع کیا۔ نانگیاصاحب کی ہدایت بالکل صاف تھی۔ان تک کوئی پیغام پہنچانے کے لیے روی یا کمار کوذر بعیہ بنانا تھا۔ گولو کو پولس سے دور رہنا تھا۔

نہ چاہتے ہوئے بھی گولو کو ماننا پڑا۔ پھر جب وہ صدر بازار پنچے ،دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ گولو کلینک کی طرف تیزی ہے بڑھ گیا۔

شہر میں بھی رات کے وقت کافی سٹاٹا ہو جاتا ہے۔ لڑکے کو سڑک پرپیدل چلنے والے بہت کم ملے۔

کچھ لوگ تو تجسس سے اے دیکھنے لگے کہ یہ نو عمر لڑ کااتنی تیزی سے جار ہاہے۔پال کے کلینک تک پہنچتے پہنچتے گولو تھک کرچور ہو گیا تھا۔

چیمبر میں ویسے ہی اندھیر اتھا جیسے وہ چھوڑ گیا تھا۔اپنی ٹارچ کی مدد سے لڑکا پڑوس کی دیوار سے کود کر پچھلے جھے میں آگیا۔اپنی جیب سے جابی تلاش کی ، پچھلا دروازہ کھول کر اندر جانا جاہا گر اس کی جیرت کی انتہانہ رہی دروازے پر تالا نہیں تھا۔

گولو کے دل میں ایک خوف کی لہر سی دوڑ گئی۔ کیا کوئی تالا توڑ کر اندر تھس گیا؟ کیا کوئی اندر ہے؟

"چھوتے ہی دروازہ کھل گیا۔اس نے گردن ڈال کراندر کی آوازیں سننے کی کوشش کی۔اندر خاموشی تھی۔

اندرکی طرف کے پچھلے کمرے میں اس نے ٹارچ کی روشیٰ میں دیکھا۔ وہ خالی تھا۔ دیے قد موں سے وہ سامنے کے کمرے کی طرف گیا۔ ہاتھ بڑھاکر بتی جلائی۔

پال صاحب کمرے کے بیچوں نیج اپنی کری پر بیٹھے تھے۔جو توں کے بغیران کے پاؤں سامنے کے پنچ پر پھیلے ہوئے تھے۔اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔

"آ جاؤلا كے "۔اس نے كہا۔" ميں تمھار ابہت ديرے انظار كر رہا ہوں"۔

ا پنے دوست سے الگ ہو کر روی جتنی جلد ہو سکے ، پولس کے صدر د فاتر پنچناچا ہتا تھا۔وہ شہر کے اُس علاقے سے اتنازیادہ واقف تھا جتناا پنے ہاتھ کی ہتھیلی ہے۔ ہر گلی ہر کو چہ اور ہر چھوٹا راستہ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ وہ عمارت اس کے سامنے تھی۔

رات کے اس پہر بھی پولس کے صدر دفتر میں چہل پہل تھی۔وہ روشنیوں سے چھلملار ماتھا۔ روی کو بغیر روک ٹوک کے اندر جانے کی اجازت مل گئی۔ مگر رات کی ڈیوٹی پر ایک کالسٹبل نے بتایا کہ نہ تونا تگیاصاحب اور نہ ہی مانی دیل صاحب دہاں موجود ہیں۔

یہ نشے کے خلاف جو جدو جہد چل رہی تھی اسے کانی خفیہ رکھا جاتا تھا۔اس لیے پولس والے کو یہ نہیں معلوم تھاکہ روی کون ہے۔ جب روی نے کمشنر سے بات کرانے کے لیے کہا تووہ پولس والا بگڑگیا۔

تم جیسے بے کار لڑکے کو کمشنر سے ایبا کیاکام ہے؟ شک کے انداز میں اس نے یو چھا۔ روی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ مگر قسمت سے اس وقت کمار صاحب اندر داخل ہو سے اور روی کو دکھ لیا۔ روی کمار کی طرف لیکا۔

"كمار صاحب نانگيا صاحب سے مانابهت ضروري ہے، مير بياس کچھ معلومات ہيں"۔

سادی ور دی والے اس آدمی نے لڑے کے چہرے پر تھلبلی کے آثار پڑھ لیے اور بغیر پوچھ تاچھ کے فون اٹھاکر ایک دو کال کیں۔''وہ آدھے گھنٹے میں آرہے ہیں''۔

اس نے روی کو بتایا۔ ''اس نچ میں تمھارے لیے کچھ چائے وغیر ہ کابند وبست کر تاہوں''۔

جبوہ چائے پی رہے تھے تو کمار نے بتایا کہ اباُ سے تکرانی کے کام سے ہٹالیا گیاہے۔کمشنر کو گولو کا پیغام پہنچادیا گیا تھا کہ پال نے کمار کو پہچان لیا ہے اور اس کے بعد اسے اور اس کے ساتھی کو ہٹانے کا فیصلہ لیا گیا تھا۔

"ا یک نی شیم جمیحی جائے گی"۔ کمار نے پر خیال انداز میں کہا۔

"ضروری نہیں اگر ہم ہی مدد کریں تو"۔ روی نے کہااور کمار اس بات پر پچھ چونک ساگیا۔

نانگیا صاحب اور مانی ویل صاحب دونوں لگ بھگ ساتھ ہی ساتھ آئے۔ پچھ منٹ بعد ہی روی ان کے ساتھ آئے۔ پچھ منٹ بعد ہی روی ان کے ساتھ کمشنر کے کمرے میں بیٹھا تھا۔ اس نے باریک سے باریک تفصیل بھی ان لوگوں کے سامنے دو ہرادی اور اس رات کے سارے واقعات انحیس بتادیے۔ روی کی کہانی ختم ہوتے ہوتے ان افسر ان کے چہروں پر صاف طور سے جوش بڑھا جاسکتا تھا۔

اب ہم اسے پکڑلیں گے۔مانی ویل نے خوشی سے چھولے نہیں ساتے ہوئے کہا۔

"تم دونوں نے آج کی رات جو حاصل کیا ہے وہ کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں آ سکتا۔ اب ہم ان غنڈوں کو پکڑلیں گے!"

> " تب بھی جب کہ ہم اس ڈیری فارم کے بارے میں صحیح طرح نہیں جانتے "۔ روی نے بے ساختگی سے بوچھا۔

بغیر کسی شک و شبہے کے ۔ جو باتیں تم نے ہمیں بتائی ہیں وہ بہت کافی ہیں۔ تم دونوں کا بہت بہت شکر ہی۔ اب کانام بھی ہے۔ اس کی بہت شکر ہی۔ اب کانام بھی ہے۔ اس کی کار کا نمبر بھی ہے اور اس جگہ کا اندازہ بھی ہو گیاہے کہ معمل (لیباریٹری) کہاں ہے۔ ان میں کسی ایک چیز کا پیتہ ہمیں چاتا تو وہ بھی ان مدمعاشوں کو پکڑنے کے لیے کافی ہو تا۔ ان چاروں چیز وں کی معلومات کے بعد تو اس کے بچنے کا اب کوئی امکان نہیں ہے ''۔

" مانی ویل اس کے باوجود ہمیں کافی ہو شیار رہنا ہو گا"۔ نانگیا صاحب نے کہا۔" ہمارے سب سے معتمد آدمیوں کوسو تکھنے پر لگادو۔اگر اس کو ہماری کاروائی کی ذرا سی بھی بھنک مل گئی تووہ کوئی کسر ندا ٹھار تھیں گے"۔

ٹھیک ہے نانگیا۔ افسوس کہ ہم پیارے لال کو بوچھ تاچھ کے لیے نہیں اٹھوا سکتے۔ ہم اس مغرور جانور 'ڈرگ کنگ' کے رہنے کی جگہ اس سے اگلوا لیتے۔ اس سے ہماراکام بہت آسان ہو جاتا۔ ہے نا؟ مگر ہم اس وقت یہ جو تھم مول نہیں لے سکتے''۔

"گولو کے بارے میں کیاسو چاہے جناب"۔روی نے پوچھا۔ کیااس کواب اس جگہ سے نہیں نکال لیناچاہے"۔

" نہیں روی ابھی نہیں "۔ نانگیا صاحب نے گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ ہمار اخیال اب

بھی وہی ہے کہ ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے ان کے پورے نظام میں سے کسی کو ذراسا بھی شک ہو جائے۔ہم گولو کو تب بلا ئیں گے جب ہمیں نشہ بنانے والی لیب کا پیۃ چل جائے گااور ہم چھا پہ مارنے جائیں گے ''۔

گولو کافی محفوظ ہے۔مانی ویل نے کہااور روی نے اثبات میں گرون ہلائی۔

"ارے ہاں ایک بات اور روی" نانگیا صاحب نے اس انداز میں کہا جیسے بھول ہی گئے ہوں۔
"ہم نے کمار اور اس کے ساتھی کو اس جگہ سے ہٹالیا ہے۔ہم نے سوچا تھا کہ نئی ٹیم کل بھیج
دی جائے گی۔ گر اب جب کہ ہمیں معلوم ہو گیاہے کہ سکھیا اپنے آدمی وہاں بھیج رہا ہے تو

دی جائے ی۔ مکر آب جب کہ 'میں معلوم ہو کیا ہے کہ سکھیا دوسروں کووہاں بھیجنااحقانہ بات ہو گی۔ کیاتم یہ سمجھتے ہو؟

" ہاں صاحب "۔روی نے اتفاق کیا۔ جیسا کہ آپ نے کہاان بدمعاشوں کے پاس پولس کو سو تھنے کی صلاحیت ہے۔ جاہے جیسا بھی بھیس پولس والے بدل لیں "۔

اس لیے گولو کو کچھ وقت پولس کی حفاظت کے ابنیر رہنا ہو گا۔ لیکن ہم اس سے پریشان نہیں ہول گے۔اس بر کسی کوشک ہو گاہی نہیں''۔

کیکن وہ حقیقتاً اکیلا نہیں ہو گا جناب''۔ روی نے پولس کمشنر کویاد دلایا۔'' میں وہاں رہ کر نظر رکھوں گا''۔

> دونوں افسر مسکر ادیے۔روی کی اپنی دوست کے لیے و فاداری اٹوٹ تھی۔ " ٹھیک ہے پر خیال رکھناروی۔ کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ ان لوگوں کو شک ہو جائے "۔

> > نانگیاصاحب نے ہدایت دی۔

ابھی روی کوایک کام اور کرنا تھا۔ پولس کے آرشٹ کو نیند سے اٹھا کر فور اُصدر دفتر بلوایا گیا۔ یہ کام نانگیاصاحب کے عظم پر ہوا۔ دونوں افسر بیٹھ کر کام کرنے لگے جیسے آپریشن اسمیک کا نام دیا تھا۔ اُس پر، تب روی پولس آرشٹ کے ساتھ بیٹھ کر سکھیا کی تصویر بنوانے میں مدد کرنے لگا۔ جب تصویر بن گئی توروی اور آرشٹ دونوں مطمئن نظر آئے۔

بولس کی گاڑی نے اُسے اپ گھرسے آدھامیل دور چھوڑ دیا۔ جبوہ بستر پر لیٹاتو پشمانی کی

ا کیک کمک می اس کے دل میں اٹھی۔ ڈرگ کنگ کا پیچھا کر نااور اس میں پیدا ہونے والا جوش اس کے لیے ایک ٹائک جیسا تھا۔ بہت ہی برا ہو گاجب یہ سب ختم ہو جائے گا۔ فور اُنہی اس کو اپنا آنے والا کل یاد آیا جس میں اُس کا مستقبل تاب ناک تھا۔

ایک لمحے کے لیے تو گولو جیسے جڑ ہو گیا ہو۔ جیسکتے اور خوف سے مفلوج۔ اپنی بے پناہ قوت ارادی سے اس نے اپنے چیرے کے بگڑے نقوش کو ایک مسکر اہٹ میں تبدیل کیا۔"پال صاحب! آپ نے تو مجھے خوف زدہ کر دیا تھا۔ آپ یہاں اندھیرے میں اس طرح کیوں بیٹھے ہیں؟"

پال نے گولو کے چیرے پر دوڑنے والی ڈرکی لہر کو محسوس کر لیا تھا۔ لیکن لڑکے کی حق گوئی پر کہ وہ ڈرگیا تھا۔ ذہن میں شبہات داخل ہونے گئے۔ کیا یہ خوف غلط کام کا نتیجہ تھا؟ یا پھراس نوعمر کا صحیح ردِ عمل تھاجو کہ اس کے سامنے اچابک ایسی چیز آگئی تھی جس کی اسے بالکل توقع نہیں تھی؟

"تم مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گے لڑ کے "۔اس نے تخق سے کہا۔" میں تم سے سارے سوالات کروں گا..... کہاں تھے تما تی دیر تک رات میں۔

میں فلم دیکھنے گیا تھاصاحب''۔ تاج سنیمامیں رات کا شود کھنے گیا تھا''۔ شک کاجو بلبلہ پال کے دماغ میں امار اتھااس میں سوراخ ہو گیا۔ایک قابل یقین و ضاحت تھی۔ مگروہ پوچیہ تاچیہ کرتا رہا۔

"ایک فلم ہےنہ"تمھارےپاس پیے کہال سے آئے"۔

"آپ نے ہی تو مجھے دس روپے دیے تھے۔ کیا آپ کویاد نہیں رہا"۔

"پال کواچھی طرح یاد تھا۔" فلم کا کیانام تھا۔اس نے پوری طرح یقین کرنے کے لیے پوچھا۔ "چرس۔ جناب"۔

پال کو ایسالگا جیسے کسی نے اس کے تھیٹر مارا ہو۔ وہ گولو کے تاثرات کو غور سے دیکھنے لگا۔ چرس، منشا، کیالڑ کا کچھ کہنا جاہ رہاہے؟ یا پھر یہ ایک سید ھاجواب ہے''۔

"تم نے اس دس روپے میں سے ایک ٹارچ بھی خریدل"۔ بہت خوب۔اپنے غضے پر قابوپاتے ہوئے اس نے یو چھا۔

"میں یہاں آنے سے پہلے کوئی محتاج نہیں تھاصاحب۔میرے پاس بھی پچھ پیسے تھے۔ میں ان پیسوں میں بیر ٹارچ خرید لایا۔ کیوں کہ مجھے رات میں ضرورت پڑتی ہے''۔

"لڑ کے تم نے چیچے والے صبے میں تالا کیوں لگایا تھا"۔

" یہ محفوظ ہے صاحب۔ سامنے کے دروازے پرلگا تالا، چور کو بتانے کے لیے کافی ہے کہ گھر خال ہے۔

پال کے دماغ سے سارے شکوک رفع ہوگئے۔"اگلی بار شمصیں جانا ہو تو میری اجازت لینا ہوگی۔ آگیا تمھاری سمجھ میں"۔

" ٹھیک ہے صاحب۔لیکن آپ نے میرے سوال کاجواب نہ دیا۔ آپ یہاں اتنی رات گئے کیوں آئے تھے"۔

"میرے پاس ایک ناگہانی افتاد والا کیس آگیا تھا۔ یہاں دوائیں لینے آیا تھا۔ انفاق سے میرے پاس تالے کی دوسری چابی تھی"۔

اس نے جوتے پہنے ، کھڑ اہوااور جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ گولو نے سامنے کاد روازہ کھولااور پال کڑوی می شب بخیر کہتا ہوا گلی میں چلا گیا۔

دروازہ بند کرتے وقت گولونے اطمینان کی سانس لی۔ کیابال بال جان بگی ہے ۔یہ تواس کی قسست تھی کہ رات کو جاتے وقت وہ ایک سنیماہاؤس کے سامنے سے سے گزرے تھے اوراس کے بورڈ پرانفا قانظر پڑگئی تھی جس پر چلنے والی موجودہ فلم کانام کھاتھا اور یہ بھی اتفاق تھا کہ پال نے اس فلم کے اواکاروں کے بارے میں یا فلم کیسی ہے اس کے بارے میں بچھ نہیں بوچھا۔

پھر بھی گولو کے دماغ میں کوئی چھوٹی می بات چپھر ہی تھی۔وہ بات اس کااعلان کر رہی تھی کہ سکون و قتی ہے۔اس کاراز تواس وقت کھلا کہ وہ بات تھی کیا۔ جبوہ اپنابستر بچھا کرلیٹ گیاادروہ بات تھی کہ پال کی ناوقت اچانک آمدنے کن شبہات کواُ جاگر کیا تھا۔

پہلے توپال کااسکوٹر جووہ اپنے کلینک کے سامنے کھڑ اگر تا تھاوہاں نہیں تھا،اس وقت جب گولو آیا تھا۔ کیوں کہ اسکوٹر وہاں ہو تا تو گولو کووقت سے پہلے سنیطنے کا موقع مل جاتا۔ یہ بات بھی غیر اطمینان بخش تھی کہ پال چیمبر تک ہیدل ہی آیا ہو گااور خاص طور پر اس وقت جب کوئی ناگہانی کیس ہو۔ جیسا کہ اس نے کہا تھا۔اس کا مطلب سے ہوا کہ اس نے اسکوٹر کہیں اور کھڑا کیا تھا۔ایس جگہ جہاں آسانی سے نظرنہ آئے۔

اگروہ پچ مجے دوائیں لینے ہی آیا تھا تواسکوٹر چھپانے کی کیاضرورت تھی۔سوائے اس کے کہ وہ گولو پر شک کررہا تھااوراس کی جاسوسی کرنے آیا تھااور کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آرہی تھی۔

اس کے علاوہ بھی اگروہ واقعی جلدی میں تھااور دوائیں لینے آیا تھا تواطمینان سے جوتے اتار کر اس کا منظار کرنے کا کیا مطلب تھا؟ اور خاص بات میہ تھی کہ پال جب باہر گیا تھا توا پنے ساتھ کوئی بھی دوانہ لے گیا تھا۔ گولو میں اتنی طاقت نہ تھی کہ ان خیالات سے لڑسکتا۔ رات کی تمام بھاگ دوڑ ہے وہ تھک چکا تھا۔ پال اور اس کی الٹی سیدھی کار روائی کل تک انتظار کر سکتی تھی۔

پال اند هيرے ميں اپناسكوٹركى طرف چل پڑا۔

تواس کے وہم جو گولو کے بارے میں تھے بے بنیاد تھے۔ سوچتے ہوئے پال نے محسوس کیا کہ اس نے شیبے کی جو وجہیں سوچی تھیں پہلی ہی نظر میں بے کار ثابت ہو رہی تھیں۔ لڑکے نے بنیاد می تعلیم اپنی مال سے لی تھی۔ یہ کوئی خاص بات نہ تھی۔ اس نے ایلا کڈ کیمکل سمپنی کے آفس تک پال کا پیچھاکیا تھا، جس میں ایک بچکانہ اتاؤلا بن تھا۔

بس شک کی جو خاص وجہ تھی۔وہ تھی چہیااسکوٹر پر ان دو آدمیوں کا پیچھا کرنا۔وہ لوگ جب ہی اس کا پیچھا کرتے تھے جب گولواس کے ساتھ ہو تا تھا۔ حالاں کہ گولو نے بڑی کامیا بی سے ان کے اسکوٹر کے ٹائروں میں پیچر کر دیا تھا۔ جب پال نے اس سے کہا تھا۔

اور سب سے بڑی اور مضبوط وجہ گولو پر شک نہ کرنے کی میہ تھی کہ کا کا اسے پال کے پاس خود پہنچا گیا تھا۔ پہنچا گیا تھا۔

ڈاکٹر نے سر کو جھٹکا۔اسکوٹراٹارٹ کیااور چلا گیا۔ پھراچانک کچھ سوچ کراس نے راستہ بدل دیلاور تاج سنیماہال کی طرف چل دیا۔

خاصی دور سے اس نے روشنی سے بھر پور بور ڈپر موٹے لفظوں میں ''پچر س'' ککھا ہوادیکھا۔وہ مؤکر گھر کی طرف جاسکتا تھا۔لیکن اس نے سنیما کے احاطے میں پان کی ایک ادھ کھلی دو کان دیکھی اور پان کھانے کے لیے دو کان پر جلا گیا۔

اسکوٹر کو چلا تاہوا ٹھیک اُس بورڈ کے نیچے جاکر ز کااوراسکوٹر کوو ہیں کھڑ اکر دیا۔

ٹھیک اسی وقت اس نے دیکھا کہ روشنی میں وہ چھوٹا ساخانہ بورڈ کے اوپر ایک کونے میں بناتھا دور سے گولو کو نظر نہیں آیا ہو گاجس پر لکھا تھا۔

"اگلی فلم"

پال کی سانس تیز ہو گئی۔ اُس کے سارے اوہام جو پہلے بے بنیاد ثابت ہور ہے تھے دوبارہ اُبھر آئے۔

وہ اس بات کا یقین کرناچا ہتا تھااور پان والے نے اس کی تصدیق بھی کردی۔ایک دوسری فلم اس سنیما ہال پر چل رہی تھی۔'چرس' تو الحلے ہفتے لگنے والی تھی۔اس کا مطلب ہے گولو نے جھوٹ بولا۔

پال غصے سے پھنکار ااور اپنے گھر چلا گیا۔

## مچنس گئے

روی پر بھی رات اچھی نہیں گزری تھی کیوں کہ وہ دیر رات تک جاگنار ہا تھا۔ جلدی ہی اٹھ گیا تھااور صبح کے سات بجتے بجتے وہ اپنی مخصوص جگہ پال دواخانے کے سامنے پہنچ چکا تھا۔

وہاں ہرروز کی طرح حالات معمول پر تھے۔ وہی پرانے پیدل چلنے والے تیزی سے آجارہے تھے۔ وہی پرانا سادو غلی نسل کا کتا کوڑے کے کچرے میں سو گھتا کھر رہا تھااور وہی پرانی ہوائس ڈھابے کے پاس سے آرہی تھی۔اس سڑک کے رہنے والوں کے لیے وہ بس ایک دوسری صبح تھی۔ گرروی اپنی ہڈیوں میں محسوس کر رہا تھا کہ کسی بھی حالت میں گولواور اس کے لیے وہ دن دوسرے دنوں سے مختلف تھا۔ نانگیا صاحب اور مانی ویل صاحب کو جو اسمیک کی فیکٹری سے متعلق امکانی جگہ کے اشارے دیے تھے اس کی وجہ سے ان لو گوں نیشد ید مگر خاموشی سے اس کی تلاش شروع کر دی تھی۔ اب زیادہ دیر نہیں تھی کہ اس جگہ کا پتہ چل جا تااور مجرم پکڑے جاتے۔

اور شایدیه اس کااس سڑک پر آخری دن ثابت ہونے والا تھاجو یہاں گزار رہاتھا۔اچانک کچھ ہوا جس کی وجہ سے اس کے خیالات کا تانتاٹوٹ گیا۔اس نے دیکھا کہ دولوگ کسی مقصد کے تحت سڑک پارگر کے آئے اور ڈھامے میں چلے گئے۔ان دولوگوں کی موجود گی سے سڑک پر جو حسبِ معمول زندگی رواں دواں تھی۔وہ کسی حد تک گڑ بڑا گئی تھی۔روی نے انھیں پہچان لیا۔

ان میں سے ایک کا کا تھا۔ دوسر اچہرااُس نے کمشنر کے کمرے میں تصویر میں دیکھا تھا جے گولو نے شیر ونام دیا تھا۔

لیکن ان بد معاشوں کی موجود گی نے روی کے دماغ میں کی شبہہ کو جنم نہیں دیا۔ پچ تو یہ تھا کہ وہ سکھیا کے کچھ پالتو غنڈوں کے آنے کی امید لگائے بیشا تھا۔ وہ لوگ پال کی شکایت پر مشاہدے کے لیے تحقیقات کرنے آئے تھے کہ کوئی اس کا پیچھا کرتا ہے۔

صبح دس بجے کے قریب کا کااور شیر وڈھابے سے باہر آئے۔ سڑک کے دونوں طرف دیکھا اور روی کو دیکھتے ہی اکڑتے ہوئے اس کی طرف آئے۔ کا کانے ایک پیر آگے بڑھا کر اپنے جوتے کی طرف اشارہ کیااور خاموشی کی زبان میں حکم دیاوہ جوتے پر پاکش کرانا چاہتا ہے۔

روی نے جوتے پر پاکش لگاناشر وع کیا تو کا کانے کہا۔ کافی دن سے ہے یہاں پر لڑ کے ؟"

"كافى دن سے" ـ روى نے روادارى ميں جواب ديا۔

كياتم نے پچھلے پچھ دن ہے كوئى تبہيااسكوٹر يہاں آس پاس كھڑے ہوتے ہونے ديكھاہے؟"

"ہاں اس میں دو آد می ہوتے تھے۔ایک اُسے چلاتا تھااور ایک بیٹھتا تھا"۔

"کیاتم ان کے چہرے کے خدو خال بیان کر سکتے ہو لڑ کے ؟" میں پیروں پر دیکھا ہوں چہروں

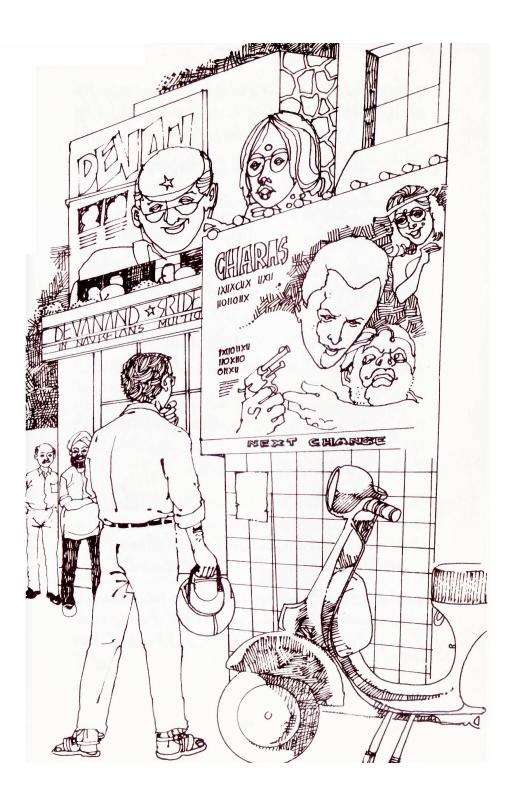

پر نہیں، کا کا کے جو توں پر پالش ختم کرتے ہوئے اُس نے کہا۔ پھر ایسے جیسے پچھ اور بھی خیال آیا ہو،اس نے اپنی بات میں اضافہ کیا۔

میری بات پرد هیان دیں صاحب ان دونوں کولے کر پھھ گڑبڑ تھی۔ وہ مشکل ہے ہی کہیں جاتے تھے۔ دن میں زیادہ وقت تو وہ تہ ہیاا سکوٹر کھڑا ہی رہتا تھا۔ اب اگر میرے پاس ایک تہ ہیا اسکوٹر ہو تا تو میں تو اُسے ایک منٹ کے لیے بھی کھڑا نہ رکھنا''۔

"گرتمھارے پاس تو ہے نہیں؟ یا ہے؟ "کاکانے نداق کیااور ایک روپے کا سکہ اُچھال کر روی کودیا۔

"شکریه صاحب۔اور ذراسوچے کیا ہوا ہوگا۔ جب کسی نے کل اس تہیااسکوٹر کے تینوں ٹائروں میں پنچر کردیا۔مالک کتنے غصے میں تھا۔میں آپ کو کیا بتاؤں"۔

" ہا، ہا۔ یہی سز المی اُسے " کا کانے بنتے ہوئے کہا۔وہ اور اس کا چمچہ چلے گئے۔روی نے انھیں سڑ ک بیار کر کے بال دواخانے کے اندر جاتے دیکھا۔

پال کے چیمبر کاماحول بڑامصنوعی ساتھااوریہ ماحول جب ہی سے تھاجب پال صبح وہاں آیا تھا۔ پال کے رویتے میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جس سے گولو پریشان ہو تا۔اس کے انداز میں ذرا مجمی اس بات کا شائبہ نہیں تھا کہ کل رات لڑکے کے بیانات کو اس نے بچے نہیں جانا ہے۔ لیکن گولو کی چھٹی جس نے اسے کچھ پریشان کر رکھا تھا۔ ایسا کیوں ، یہ اسے بھی نہیں معلوم تھا۔

گولونے پہلے تو اپنا منصوبہ بنایا تھا کہ وہ پال سے شام کی چھٹی مانگے گا۔ وہ اپنی ماں اور گیتا سے بات کرنے کوبے چین تھا۔ گلگ بھگ ایک ہفتہ سے وہ ان لوگوں سے بالکل الگ ہو گیا تھا۔ مگر پچھلی رات جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد گولونے اپنے ذہن کو بدل لیا تھا۔ یہ اس طرح کی گذارش کرنے کا کہ صحح وقت نہیں تھا۔ یہ تو طے تھا کہ پال نے پچھ نہ پچھ گڑ ہو محسوس کرلی ہوگی۔

گولونے ان شبہات کو ختم کر دیا تھا۔ گر اب وہ شام کی چھٹی مانگتا تو پال کے دماغ میں جو بھی شبہات تھے وہ پھر سے زندہ ہو سکتے تھے۔ اُسے نرسنگ ہوم جانے کے بارے میں ایک دن اور ٹال دینا جا ہے۔ ٹال دینا جا ہے۔

اور ہو سکتا ہے کہ پال سے شام کی چھٹی مانگنے کی نوبت ہی نہ آئے۔روی نے اب تک کمشنر صاحب یانار کو ٹکس کے آفس سے رابطہ بنا ہی لیا ہو گا۔ تو پھر اس کام کے ختم ہونے میں بھی زیادہ دیر نہیں ہے اور پھر تووہ اپنی ماں اور گیتا کے پاس چلا ہی جائے گا۔

گراس کی چیرت کی انتهاندر ہی جب پال نے خودا سے چھٹی کی پیش کش کی۔

"لڑ کے، میرے پاس آج شام کچھ خاص مہمان آنے والے ہیں۔ مجھے تمھاری ضرورت نہیں ہے۔اس لیے آج شام تمھاری چھٹی ہے۔ مگر شام کولا بجے تک واپس آ جانا۔ ٹھیک ہے۔ ؟"

"شکریہ پال صاحب"، گولونے گرم جو شی سے کہا۔اس کی آواز میں شکر کی جو آمیز ش تھی وہ بہت ستج تھی۔

تھوڑی دیر بعد ہی کلینک کے سامنے کا دروازہ کھلا اور کا کا اور اس کے پیچھے شیر واندر داخل ہوئے۔ دونوں بدمعاشوں نے پال کی خیر وعافیت پوچھی اور گولو سے بھی اس کا حال چال پوچھا۔ پھر وہ ایک پنچ پر بیٹھ گئے۔پال نے گولو کو ڈھابے سے پچھ چائے لانے کے واسطے جھیج دیا۔

" آقانے ہمیں حکم دیا تھا کہ تمھاری شکایت پر چھان بین کریں "۔ کاکانے بات کی شروعات کی۔

"شكايت، كسى شكايت؟" پال كره بع جين سامو كيااور بهلوبد لنے لگا۔

"كياتم في شكايت نهيل كي تقى كه تمهارا پيچهاكياجا تاب؟"

"ارے وہ ..... ہاں۔ کیامو ہن نے شمصیں یہاں بھیجاہے"۔

" نہیں ہارے پاس سارے احکامات سید ھے اوپرے آتے ہیں"۔

وہ بھی کسی دوسرے کے ذریعے ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ سب سے او پر کون آد می ہے۔ ص

"نه ، ی مجھے معلوم ہے "۔ پال نے اعتراف کیا۔" یہ صحیح ہے کہ میر ایتھا کیا جارہا تھا۔ دو آد می تھے۔ایک چہیااسکوٹر میں۔ مجھے کچھ شک ہے کہ وہ سادی ور دی میں پولس والے تھے "۔

ہاں لیکن ابوہ دہاں نہیں ہیں۔ میر اخیال ہے تم نے ان کے ٹائروں کے ساتھ جوسلوک کیا تھااس سے ان لوگوں کو نصیحت مل گئ ہے ''۔

"كيا شمص يقين ہے؟"

" ہاں ہم پوچھ تاجھ کرتے پھر رہے تھے اور ہمیں یہ بھی تھم دیا گیا ہے کہ نیجے تک سب سے کہد دیں کہ سب اپنی آئکھیں اور کان کھلے رکھیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے نیج کوئی دوسر اجاسوس چھیا ہو۔ سمجھ گئے تم"۔

ایک کھے کے لیے توپال کے دماغ میں آیا کہ گولو کے بارے میں اپنے شیمے کا اظہار کردے گر عقل نے منع کیا۔ کاکابی تو گولو کوپال تک لایا تھا۔ اُس کوزیادہ ثبو توں کی ضرورت ہو گی،اس آدمی کویقین دلانے کے لیے اور شاید آج شام کوہی اُسے یہ ثبوت مل جائے۔

"میں بالکل ایساہی کروں گا"۔پال نے دونوں کو یقین دلایا۔

پھر وہ لوگ پال کا پیچھا کرنے والوں کے حلیوں کے بارے میں بات چیت کرنے گلے۔اتنے میں گولو چائے کے کر آگیا۔ پھر پال کی ضیافت سے لطف اندوز ہو کروہ دونوں چلے گئے۔

باقی کی صبح گولونے بے چینی سے گزاری، کیوں کہ وہ پال کے ساتھ ہی کمرے میں رہا۔ سکون جب ملاجب لگ بھگ ایک ہجوہ کھانا کھانے دواخانے سے باہر نکلااور ڈھابے کی طرف گیا۔ حالاں کہ ابھی پوری دو بہر پڑی تھی پھر بھی وہ جلدی میں تھا۔ اپنے گھروالوں سے ملنے کی بے

حالاں کہ ابھی پوری دو بہر پڑی تھی پھر بھی وہ جلدی میں تھا۔اپنے کھر والوں سے ملنے کی بے پٹاہ خواہش کی وجہ سے اُس نے جلدی جلدی کھانا کھایا۔ جب وہ ڈاکٹر مہت کے نرسنگ ہوم کی طرف چلا توروی کی طرف دیکھ کر بازاری انداز میں انگو تھاد کھایا۔

روی نے اندازہ لگایا کہ گولونر سنگ ہوم کی طرف جارہاہے۔ کیااُ سے اپنے دوست کا پیچھا کرنا چاہیے۔وہ دو ہرے خیال میں اُلجھ گیا، جائے یانہ جائے۔ پھر یہ سوچ کر کہ گولواپنے گھر والوں سے مل کرواپس آ جائے گا،روی نے بہت تیزی سے فیصلہ لیااور گولو کے پیچھے جانے کاارادہ ترک کردیا۔ کیوں کہ اس کے پیچھے جانے سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔وہ جہاں ہے وہیں رہ کر بہتر طور پرکام کر سکتاہے۔

اس نے دیکھا کہ پال بھی اپنے جیمبر سے نکلا۔ ڈاکٹر نے دروازے پر تالا لگایا اور روی کے تعجب کی انتہانہ رہی کہ ڈاکٹر نے اپنااسکوٹر نہیں سنجالا۔اس کے بدلے ٹہلتا ہوا بغیر کسی

جلدی کے پیدل ہی اس طرف کو چل دیا۔ جد هر گولو گیا تھا۔ حالاں کہ پال کے چلنے کے انداز میں کوئی الیمی بات نہیں تھی جس سے یہ اندازہ ہو تاکہ وہ گولو کے پیچھیے جائے گا۔ روی کے ذہن میں کوئی وسوسہ نہیں اُٹھا جب اس نے ڈاکٹر کوواپس آتے دیکھا۔

پال کی وہ اطمینان والی چال بس ایک ڈر اہا تھی وہ اُن لوگوں کو تاثر دیناچا ہتا تھا۔ جواگر ان لوگوں پر نظر رکھے ہوں تو دھو کا کھا جائیں۔ کچھ دور جاکر پال نے اس فریب کو ختم کیا۔ اس نے مڑکر دیکھا کہ کوئی اس کا پیچھا تو نہیں کر رہا۔ اس چیز سے مطمئن ہو کر پال نے اپنی رفتار پڑھائی اور گولو کے پیچھے اپنے مقصد کے حصول کے لیے چل دیا۔

اس کے کام کو گولو کے پیدل چلنے نے اور آسان بنادیا تھا۔ گولو کسی نا معلوم منزل کی طرف بڑھاچا جارہا تھا۔ اگروہ کسی بس وغیرہ میں پڑھتا توپال کو شاید پریشانی ہوتی۔ یہ لڑکا کس طرح سے پیدل چل لیتا ہے، اس کی ٹا نگیس تو کلو میٹر کے بعد کا عادی نہیں تھا۔ پچھ ہی دیر بعد اُسے زبر دست پیدنہ آرہا تھا اور وہ ہانپ رہا تھا کیوں کہ اُسے آتی محنت کرنے کی عادت نہیں تھی۔

لیکن آخر کار جب گولو اپنی منزلِ مقصود پر پہنچا تو پال کا تجسس اور زیادہ بڑھ گیا۔ گولو جیسے لڑ کے کااس شہر کے سب سے بڑے اور صاف ستھرے نرسنگ ہوم میں کیاکام ؟ گولوا پنی جگہ جوش سے بھراتیزی سے نرسنگ ہوم میں داخل ہوا۔ اسے عمارت کا نقشہ یاد تھا اور بغیر کسی رکاوٹ کے وہ سید ھااس کمرے کی طرف گیا جس میں اس کے گھر کے لوگ تھے۔ ایک منٹ بعد ہی وہ اپنی ماں کی آغوش میں تھا۔

اس نے گولو کواپنے سے بھینچ رکھا تھا۔ جیسے اُسے اب جانے ہی نہ دے گی۔ خود گولو نے اپنے کوالگ کیااورا پنی بہن پر جھک گیا۔ گیتا بہت سکون سے رور ہی تھی۔ اس جگہ ایک ہفتہ رکئے سے ہی اس میں زبر دست تبدیلیاں آگئ تھیں۔ اس کے گال اُبھر آئے تھے اور ان میں اب زیادہ رنگ بھر گیا تھاکہ ایک ہفتہ پہلے کے مقابلے میں وہ اب کافی صحت مند تھی۔

بيغي، تم محفوظ مو ميں بتا نہيں سكتى كه ميں كتنى پريشان تھى، گلشن "۔

ماں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میر اکام بھی لگ بھگ پورا ہو چکاہے ، ہم نے پولس کمشنر اور کشیلی دواؤں کے افسر کو پچھ بہت ہی اہم اطلاعات پہنچادی ہیں۔ بس پچھ ہی دن کا معاملہ ہے کہ بیہ پوراگروہ پکڑا جائے گا''۔

بھگوان تمھاری مدد کرے۔ مال نے گرم جوشی سے کہا۔ تمھاری بہن پر توڈاکٹر مہت کی دوائی نے بڑی تیزی سے اثر دکھایا ہے۔ میر اخیال ہے یہ مہینے دو مہینے میں بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ ڈاکٹر بھی بڑے مہر بان اور سمجھ دار آدمی ہیں "۔

"میں جانے سے پہلے اُن کاشکریہ ضروراداکر تاجاؤں گا"۔

ہاں مل لینا۔ نانگیااور مانی ویل صاحب بھی یہاں آ چکے ہیں۔ وہ لوگ گیتا کے لیے بہت سے پھل بھی لائے تھے۔ کتنے اچھے ہیں یہ لوگ گلشن۔اتے ہی مہر بان اور کھاظار کھنے والے ہیں، جب کہ کتنے مصروف اور ذمہ دارافسر ہیں "۔ جب کہ کتنے مصروف اور ذمہ دارافسر ہیں "۔

ماں، گیتا کے بستر کی پائینتی پر بیٹھ گئی جب کہ گولوا یک اسٹول پر بیٹھ گیا۔ ماں اور بیٹا دونوں بات کرنے لگے۔ گولو کے سلسلے میں بات چیت نہیں ہور ہی تھی، کیوں کہ کمشنر صاحب نے کسی سے بھی اس سلسلے میں بات کرنے کو منع کر دیا تھا۔ وہ لوگ تو اس طرح کی بات چیت کر رہے تھے کہ جب گولو کا یہ کام پورا ہو جائے گااور سب ایک ساتھ ہو جائیں گے تو پھر گولو کیا کام کرے گا۔

اور باہر بر آمدے میں پال ادھ کھلے دروازے ہے سب باتیں من رہا تھا۔اس کا چہرہ خوف اور نفرت ہے مجراہوا تھا۔ گولو کے جھوٹ نے توجیسے اُس کی سانس ہی روک دی تھی۔

یہ لڑ کانا نگیااور مانی ویل سے کافی قریب تھا۔ پال نانگیااور مانی ویل کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا کہ بیہ لوگ کون ہیں''۔

" آپ میری مال اور بہن پر بہت مہر بان ہیں جناب"۔ گولونے ڈاکٹر مہتا ہے کہا۔

"میں آپ کاشکر گزار ہوں"۔

''میرے بیارے لڑکے۔نانگیانے مجھے تھوڑا ساتمھارے بارے میں بتایاہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ مجھے کہنے دو کہ تم بہت باہمت لڑکے ہو۔ میں اور زیادہ نہیں کر سکتا۔ مجھے تو تمھارا شکر گزار ہونا جا ہے''۔

اپی بڑائی سے کچھ شر مندہ سا گولو ڈاکٹر سے اجازت لے کر چل پرا۔اپنے گھروالوں سے

ر خصتی بالکل عام حالات میں ہوئی بغیر کسی جذباتی انداز کے ۔وہ دل ہی دل میں بہت خوش تھا کہ گیتا جلد ی جلد ی ٹھیک ہور ہی تھی اور اب پریشانی کی کوئی بات نہیں تھی۔

جب اُس نے اسپتال کی عمارت چھوڑی توافسوس اور خوشی کے ملے جلے تاثرات اُس کے ول میں تھے۔

ا بھی اس کے پاس اور کچھ وقت باقی تھا، اپنے کام کی جگہ پرلوٹے میں خود ہی سوچنے اور اپنے آپ سے بحث کرنے لگا کہ آیا پولس کے صدر دفاتر کی طرف جائے یانہ جائے ۔ دوسری طرف کیا ہور ہاہے اس کا اُسے بتہ نہیں تھا۔ اس وجہ سے تشویش بہت زیادہ تھی۔ لیکن اُس نے نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ ایک ذراساغلط قدم خاص طور سے اس وقت سارے منصوبوں کو تاش کے بتوں کی طرح بھیرکتا ہے۔

گولونے اپنے کندھے اُچکا کر سیدھے کیے اور اپنی ہی خواہش کے خلاف لڑا کہ پال کے آفس نہ جائے اور خود کوشہر کی ہاند میں واپس جانے کو طے کیا۔

جیسے جیسے وہ گولو کی باتیں سن رہاتھا تواس کاڈر کے مارے اتنا براحال ہو گیاتھا کہ اس کی جی جاہ رہاتھا کہ اندر تھس جائے اور اس کا گلا دبادے۔ بڑی ہی مشکل سے اُس نے اپنے اوپر قابو حاصل کیااور اپنے کانوں کواندر کی آواز پرلگائے رکھااور سنتار ہاکہ اندر کیابات چیت ہور ہی ہے۔ تبھی ایک نرس تیزی سے ادھر آئی اور پال کو مجبور اُوہاں سے ہٹنا پڑا۔

کیکن اس نے کافی کچھ من لیا تھا۔ یہ لڑ کا گولو جاسوس ہے۔ نانگیااور مانی ویل کے ساتھ مل کر کام کرر ہاہے۔ یہ موذی لڑ کااس کی ہی گود میں پرورش پار ہاتھا۔وہ جے کا کا جیسا آدمی اُس کے پاس لایا تھا۔

ان تمام انکشافات کے بعد پال خوف زدہ سانر سنگ ہوم کے دروازے سے لڑ کھڑا تا ہوا نکل گیا۔ اُس کاد ماغ اس اُ فقاد سے نمٹنے کے لیے بڑی تیزی سے سوچ رہا تھا۔ لیکن کوئی بھی حل اُس کی عقل اور ذرائع سے بالاتر تھا۔ اُس کو فور اُمشورہ کرناچا ہیے۔

نرسنگ ہوم کی سامنے والی سڑک پروہ بڑی ہے چینی ہے کسی ٹیلی فون کی تلاش میں گھوم رہا تھا۔ ایک کلومیٹر دور پر اُسے ٹیلی فون کا بوتھ ملااوراس نے موہن کو فون ملایا۔

" مجھے آپ سے فور أملنا ہے موہن جی۔ ایم جنسی ہے "۔

" د کیمومیں اس وقت بہت مصروف ہوں۔ کیارک نہیں سکتے ؟"

" نہیں، مجھے فور أملناہے"۔

ایباکیا ہے۔ کس قتم کی ایمر جنسی ہے کچھ تو تھوڑ اسااشار ہدو"۔

فون پر نہیں موہن جی "۔ پال کی آواز میں خوف اور غصتہ کی آمیزش تھی۔

" ٹھیک ہے آ جاؤ"۔ دوسر ی طرف سے جیران پریشان موہن نے فون پر کہا۔

"اور پال خوف ز دہ بندر کی طرح شور مچانا بند کرو۔ دنیا ختم نہیں ہور ہی۔ ٹھیک ہے!"

" ہو سکتا ہے مو ہن جی۔" پال کا سانس بھول گیا۔ ہاں ہاں۔ ہو سکتا ہے ہم لوگوں کا غاتمہ ہو ہی جائے''۔

روی نے کھڑے ہو کر اپنے جسم کو ایک تھنچاؤ سادیا۔اس کے پٹھے دن بھر سینٹ کی سخت زمین پر بیٹھے بیٹھے اکڑ گئے تھے۔انھیں ڈھیلا کیا۔اس شہر کی گرد آلود فضامیں سورج لگ بھگ غائب ہو چکا تھا۔اندھیر ازیادہ دور نہیں تھا۔ گولو کے واپس آنے کاوقت ہو چکا تھا۔

اس نے ایک جمائی لی اور اپنے اندر بھری ہوئی بوریت کودور کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ گزری ہوئی رات کے علاوہ جس میں، میں نے پچھ کر د کھایا تھا، اس آپریشن کے سلسلے میں "۔اس نے خود سے کہا۔ باقی تو پورے دن اس جگہ میٹھ کر بور ہوتے رہو۔

ا چانک اس کے پیٹوں میں کھنچاؤ پیدا ہو گیااور نا گواری کی کیفیت اس کے ذہن سے غائب ہو گئ۔ ایک لمبی ویکن نما گاڑی اس سڑک پر دوسرے سرے سے داخل ہوئی اور پال کے دوا خانے کے سامنے تھتی ہوئی رک گئی۔

تین آدمی کود کراس گاڑی میں سے باہر آئے اور دواغانے کے دروازے کی سیر تھی پر پڑھ گئے۔اس غائب ہوتی روشنی کے باوجو دروی پہچان گیا کہ ان میں سے ایک پال تھا۔ڈاکٹر تالا کھولنے میں کچھ ضرورت سے زیادہ وقت لے رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ ضرورت سے زیادہ

زوس ہے اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔

روی نے پال کے ساتھیوں کو پہلے بھی دیکھاتھا۔ سکھیا کے معتمد خاص جو بیارے لال اور اُس کے آتا کے پیچھے اس قیتی سامان سے آراستہ ڈرائنگ روم میں اُس خوب صورت بنگلے کے اندر کھڑے ہوئے تھے۔

ان میں سے ایک غنٹرے نے ناگواری کے انداز میں پال کے ہاتھ سے چاہیوں کا کچھالے لیا۔ روی نے پاکش کا بکسہ لیااور ڈھابے کے مالک کو جاکر دے دیا تاکہ وہ بکسہ حفاظت سے رہے ایسا وہ پچھلے کی روز سے کر رہا تھا۔ پھر وہ ڈھابے کے پاس ہی ایک کری پر بیٹھ گیااور چائے پینے لگااور ساتھ ہی پال کے جیمبریر نگاہ بھی رکھے ہوئے تھا۔

شام کا جھٹیٹا تھیل رہا تھا جب اس نے گولو کو واپس آتے ہوئے دیکھا۔ ایک لیحے کو تواس نے سوچا کہ وہ اپنے دوست کواس بات سے آگاہ کرے کہ پال کے چیمبر میں کون ہے۔ لیکن اس نے بید بات ذہن سے فور أہى ہٹادى گولو پر توکى کو بھى شک نہیں ہوا۔ وہ تو کمی خطرے میں نہیں ہے۔ آج صبح ہى تو کا کا اور شیر و، پال کے پاس گئے تھے اور اس کے دوست کو کوئی نقصان نہیں بہنچا تھا۔

چند منٹ بعد ہی وہ انچیل کر کھڑا ہو گیا۔ چائے وائے سب بھول چکا تھا۔ دوا فانے کے درواز سے آر ہی رو شنی میں اس نے دیکھا کہ گولو باہر نکلنے کے لیے جدو جہد کر رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ کچھ نامعلوم ہاتھوں نے اُسے اندر کھینچااور لات مار کر دروازہ بند کر دیا۔ ایک خوف کی لہر روی کے بدن میں دوڑ گئی۔ خوف کی لہر روی کے بدن میں دوڑ گئی۔

ہے بھگوان یہ کیا ہور ہاہے۔

عائے کے پیسے بڑی مشکل سے دے کر روی دوڑتا ہوااند ھیرے میں سڑک کے پار گیااور پھلانگ کروہ چھوٹی دیوارپار کر تاہواپال کے دواخانے کے پچھلے ھے میں پہنچ گیا۔

بس وہ یہبیں تک کچھ کر پایا کیوں کہ پچھلا در واز ہاندر سے بند تھا۔

لیکن پھر بھی اسے مارنے کی آوازیں اور بار بار حلق سے نکلنے والی غراہٹوں کی آوازیں آتی رہیں۔ رہیں۔

کتے .... کس کے لیے کام کر رہاہے؟ تیرا آقا کون ہے؟"

گولو کی طرف سے کوئی جواب نہیں سنائی دیا۔

" بید دوغلا کتا ہے "۔ دوسری آواز سنائی دی۔" بہتر یہ ہے کہ ہم اسے باس کے پاس لے جا ئیں۔ وہ جانتا ہے کہ اس پلتے سے کیسے الگوایا جائے گا"۔

پال کی خوف زوہ می آواز سانی دی۔ارے یہ توادھ مر اہو گیاہے۔اس کواور مت مارو،ور نہ یہ تو مرہی جائے۔ تومرہی جائے گا۔ جیسا یہ کہہ رہے ہیں اس کو باس کے پاس بی لے جاؤ۔

مار پیٹ کی آوازیں بند ہو گئیں۔ روی کی قوت ساعت میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور وہ لوگ گولو کو لئکائے ہوئے باہر نکل گئے۔ پال نے گاڑی کا پچپلا دروازہ کھولا۔ آلو کے بورے کی طرح گولو کو گاڑی کے فرش پر پھینک دیا۔ پھر دروازہ بند کرکے تالا لگادیا۔ پال تووہیں کھڑارہ گیااور وہ دونوں بدمعاش گاڑی کے اگلے جھے کی طرف گئے اور بیٹھ کرانجن اطارے کیا۔

روی نے موٹر کی آواز سن۔ وہ طوفان کی طرح دواخانے کے پچھلے جھے سے آکلا اور جھیے ہی گاڑی اس کے پاس سے نکلی وہ پچھلے جھے میں لئگ گیا۔ اس کے سید ھے ہا تھ میں گاڑی کے پچھلے دروازے کا ہنڈل تھااور پیر گاری کے پچھلے بمبر پر جمے ہوئے تھے۔ زندگی کے خوف سے دواس خطرناک پکڑکو مضبوطی سے جکڑے رہا۔ کیوں کہ اب گاڑی نے موڑکاٹ کررفار انتہائی تیز کردی تھی۔

پال، جیرت اور خوف ہے وہیں اپنی سٹر ھیوں کے پاس پھر کا ہو گیا تھا۔اس نے اندھیرے میں ایک سائے کو تیزی ہے گاڑی کے پچھلے ھے پر پڑھتے دیکھا۔ لیکن اس کی بے ساختہ جیچ کو گاڑی کے انجن کی آواز نے دبادیا۔

پال بہت مجبور تھا۔ جتنی دیرییں وہ دوڑ کراپنے اسکوٹر کو چلا تااس سے پہلے ہی گاڑی نظروں سے او جھل ہو گئی۔اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ باس کون ہے اور کہاں رہتا ہے۔اس وجہ سے وہ کسی قتم کی بھی اطلاع نہیں دے سکتا تھا۔

ڈاکٹر خوشامدی تھا۔ اچانک آنے والی مصیبت سے خوف زدہ ہو گیا۔ اپنے دواخانے میں گھسا دروازہ اور روشنی کو بند کیااور اندھیرے میں خوف سے تھر تھر اتا ہواا کیک کونے میں بیٹھ گیا۔ روی کے لیے سفر ایک خوف ناک خواب تھا۔ اس کے ہاتھ بری طرح اکڑ گئے تھے۔

ایک دود فعہ تواس کے پیر بھی بھسل گئے تھے۔اس وقت تو دہ صرف ہنڈل پکڑ کراس پر لاکارہ گیا تھا۔اس کے جہم پر کئی شدید جھینکے بھی گئے تھے اور چو ٹیس بھی آئی تھیں۔ گر استقلال کے ساتھ روی اپنے آپ کواس گاڑی سے لاکائے رہاجو کنگروں سے بنی سڑک پر تیزی سے جارہی تھی۔

گاڑی شہر ی علاقے سے گزرتی ہوئی نواحی علاقے میں پہنچ گئی۔پاس سے گزرتے ہوئے پیدل چلنے والے لوگ ہکا بکا ہو کر چیر ت سے دیکھ رہے تھے کہ ایک لڑکا کس طرح گاڑی سے لٹکا ہوا ہے۔ بچکانہ حرکت ہے۔وہ سوچتے تھے اور پھر سر جھٹک کر بڑھ جاتے تھے۔

بہت جلدی شہری علاقے کا منظر بدل گیا۔ قطار میں بنی فیکٹریوں اور ان کی دیواروں کی جگہ اب گیہوں کے کھیتوں کی قطاروں نے لے لی تھی۔ شہر پیچھے چھوٹ گیا تھا۔ گاڑی دس منٹ تک دوڑتی رہی چھروہ ہائیں جانب بجری کی سڑک پر اُتر گئی۔ پھر لگ بھگ ایک کلومیٹر تک چلنے کے بعداعا تک رک گئی۔

گاڑی چلانے والے نے ایک لمباہارن بجایا۔ ایک آواز نے اسہارن کی آواز پر اپنار دعمل ظاہر کیا۔ حالاں کہ روی آگے کیا ہے دیکھ نہیں پایا۔ گراس کا ندازہ تھا کہ وہ گاڑی کسی بڑے گیٹ کے پاس کھڑی ہے اور شایدوہ لوگ اپنی منزل مقصود تک پہنچ گئے تھے۔

اب اُس جگہ سے بٹنے کاوفت آگیا تھا۔ بہت ہی خامو ثی سے بالکل سائے کی مانند روی زمین پر اترااور پاس ہی سڑک کے کنارے ایک سو کھے گڈھے میں رینگ گیا۔ پھر اس نے اپنی چھپنے کی جگہ سے بہت آہتہ سے اپناسر اُبھارا۔

گاڑی کی ہیڈ لا کٹس کی روشنی میں اسے ایک گیٹ نظر آیا۔ وہاں دو پہرے دار کھڑے تھے، جن کے پاس خود کار را تفلیں تھیں۔ ان میں سے ایک آگے بڑھ کر گاڑی کے پاس آیااور ٹارچ کی روشنی گاڑی کے ڈرائیور پر ڈالی۔ آہتہ آہتہ وہ گیٹ تک واپس گیااور گیٹ کھول کر گاڑی کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔

جیے ہی گاڑی گرد کے غبار میں غائب ہوئی، روی ایک دم زمین سے چیک کرلیٹ گیااور اپنے الگے اِقدام کے بارے میں طے کرنے لگا۔

ا کے ستے سے ہوٹل کے ایک جھوٹے کمرے میں بیٹھے چارلوگ تاش کھیل رہے تھے۔ دروازے پر زورکی تھاپ ہوئی ، چاروں کھلاڑیوں میں سے ایک اپنی سانس میں ہی بڑ بڑا تا ہوا اُٹھااور



دروازہ کھول دیا۔ایک لمبا تندرست آدمی اندر داخل ہوااور چاروں کے چہروں کو غور سے دیکھا۔

"تم میں سے کاکا کون ہے؟"

کاکااپنی کرسی ہے کھڑا ہو گیا"۔

"ميں ہول ..... كياجا ہتے ہو .....؟

"ميرے ساتھ آو،باس نے طلب كياہے۔كوئى كام ہے"۔

"صرف مجھے؟"

بالكل-انھوں نے تم كولے جانے كے ليے كار بھى بھيجى ہے"۔

کاکاکاچېره خوشی اور فخر سے تمتماا ٹھا۔

"تم سب سے بعد میں ملا قات ہو گی"۔ مختصر سی بات کر کے اس آد می کے ساتھ کار کی طرف چل پڑا جو اس کا تھا ہوا تھا۔ گاڑی کا کااور چل پڑا جو اس کا انتظار کر رہی تھی۔ دوسر آآد می ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ وہ چپ چاپ چلتے رہے اور کا کا سوچتار ہاکہ آخر باس نے اُسے کیوں بلوایا ہے۔ سوچتار ہاکہ آخر باس نے اُسے کیوں بلوایا ہے۔

ایک لمبے سفر کے بعد وہ لوگ شہر سے باہر نکل آئے۔ آخر کار گاڑی ایک بجری کی سڑک پر مڑی اور تھوڑی دیر میں ایک گیٹ کے سامنے جار کی۔

ا کی مختر می تلاش کے بعد گاڑی رینگتی ہوئی چند سو میٹراور چلی۔ پھروہ گاڑی ایک پرانے روایتی انداز کے بڑے سے بنگلے کے سامنے رک گئی۔ کا کااور اس کے ساتھی نیچے اتر آئے۔

کاکااپنے کولہوں پر ہاتھ رکھے اپنے چاروں طرف گردن گھماکر ماحول کا جائزہ لینے لگا۔ اس کو لانے والا کاکا کے پیچھے آکر رکا، ہاتھ کو او پر اٹھایا اور اپنی پیتول کے سخت ہتھے سے کاکا کے سر پرضر ب ماری۔ کاکا ایک خالی بورے کی طرح ڈھیر ہو گیا۔ باندھ دوسالے کو اور دوسرے کے ساتھ ہی اندر کردو۔ اس طاقت ور آدمی نے ڈرائیور کو ہدایت دی۔ باس کھانا کھانے کے بعد ہی ان دونوں کو دیکھے گا"۔

## مویشیوں کے فارم پر

مانی ویل صاحب اور نانگیاصاحب پولس کے صدر د فاتر میں کمشنر کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ وہ لوگ بڑی تن دہی سے سکھیا کے ٹھکانے پر اس رات دبش (پولس کا چھاپہ) ڈالنے کے بارے میں بات چیت کررہے تھے۔

جاسوسوں کی ایک پوری ککڑی تچھیلی رات ہے ہی اس فارم ہاؤس کا سر اغ لگاتی بھر رہی تھی جو روی کی دی ہو کی اطلاع کے مطابق اسمیک بنانے کی فیکٹری تھی۔ ہر جاسوس کے پاس سکھیا کی ہاتھ سے بنائی گئی تصویر کا خاکہ تھا۔ یہ جاسوس بہت انفرادی طور پر پولس کے مخبروں ہے ، دودھ بیچنے والوں سے انگ الگ پوچھ تاچھ کرتے بھر رہے تھے۔ ان سے سوالات کرتے تھے اور معلومات حاصل کرتے پھر رہے تھے۔ یہ سب اتی جلدی اس لیے کیا گیا تھا کہ کہیں نشہ بیچنے والے اس بے تاج بادشاہ کو کوئی بھنگ نہ اپنی جلدی اس کے کئی آدمی کو کچھ یہ نہ چل جائے۔

کار کا نمبر تحقیقات میں بہت معاون ثابت ہوا تھا۔ یہ نمبر کی شکلا صاحب کے نام پر درج تھا۔ لیکن پتا جعلی تھا۔ حالال کہ یہاں پہنچ کر تحقیقات تھم گئی تھیں۔ لیکن کار کے نمبر کی مدد سے یہ پتا ضرور چل گیا تھا کہ گاڑی کن راستوں سے گزرتی ہے۔ شہر کے باہر جانے والی گئی شاہ راہیں تھیں۔ چائے اور پان والوں کی دو کانوں پر اپوچھ تاچھ کی گئی۔ صرف ایک ہی شاہ راہ پر اس گاڑی کے باربار شہر کی طرف آنے اور شہر سے باہر جانے کا پتا چل پیا۔

دونوں افسروں نے کل رات ہے ہی کمرہ نہیں چھوڑا تھا۔ لگا تار چلتے ریڈیو نظام اور فون کی مسلسل بھی تھنٹی کے ذریعے ان کو مستقل تحقیقات کی پیش رفت کا پتا چل رہا تھا۔ ان کے آدمی اپنی منزل کی طرف تیزی ہے بڑھ رہے تھے۔اب تو یہ بس وقت کے ہاتھ میں تھا کہ کب آخری اور بھینی اشارہ موصول ہو تاہے۔

اس وجہ سے دو در جن دبش ڈالنے والے سپاہیوں کی ایک ٹیم کو تین جیپوں اور ایکٹرک میں ہر لمحہ چو کس رکھا گیا تھا۔

ٹھیک یونے ساتھ بجے نانگیاصاحب کی میز برر کھافون جا تھا۔ کمشنر صاحب نے فون اٹھایا۔

''کمار بول رہا ہوں جناب''۔ فون میں سے آواز ابھری۔'' نشائے کا پتا چل گیا ہے جناب۔اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ مغرب کی طرف ۹۲ نمبر کی شاہراہ پر شہر سے بیس کلو میٹر دور۔ وہاں واقعی ایک ڈیری فارم ہے۔

بہت خوب، کمار! تم ترقی کے مستحق ہو گئے ہو۔اب وقت آگیاہے کہ ہم گولو کووہاں سے نکال لیں اور روی کو بھی وہاں سے ہٹالیں ''۔

"جیہاں اُس بیتیم کواب اپنے والدین کے پاس آہی جانا چاہیے۔

بس کرو کمار۔ کیا تمھارے پاس کوئی سواری ہے؟"

"جی جناب ایک جیپ ہے"۔

"كوئى ساتھ ہے؟"

"جی ہاں جناب پانچ پولس والے"۔

ٹھیک ہے جتنی جلدی ممکن ہے پال کی طرف جاؤ،اس ذلیل کے جھھڑیاں ڈال کر روی اور گولو کے ساتھ یہاں لے آؤ۔ہم یہاں ہے جب تک نہیں ہلیں گے جب تک تم یہاں نہیں پہنچ جاتے ہو سمجھ گئے؟''

نانگیاصاحب فون رکھ کر مسٹر مانی ویل سے مخاطب ہوئے۔''انھوں نے سکھیا کا فار م ڈھونڈ نکالاہے۔اب وہ بد معاش ہمارے ہاتھ میں ہے۔اب کام کی بات شروع کی جائے۔

اس نے کمار اور اس کے ساتھی تیزی سے پال کے دواخانے کی طرف بڑھ گئے۔ جیپ ایک آواز کے ساتھ اس عمارت کے سامنے رکی ۔ کمار اس جگہ کو مکمل اندھیرے میں دیکھ کریریشان ہو گیا۔

اسے کچھ امید تھی کہ اب دروازہ باہر سے بند ملے گا۔ مگروہ کھلا ہوا تھا۔ کسی قدرا کچھے ہوئے اس نے دروازے پر دستک دی اور زور سے بولا '' دروازہ کھولو۔ یہ پولس کا تھم ہے۔ دروازہ کھولو''۔

اس کولگا مگریقین نہیں تھا کہ اندر سے کوئی ردعمل ہوا ہے۔ مگر اپنے ساتھی کواشارہ کرتے

ہوئے کہ اس کی حفاظت پر آئے کمار نے اپناسر وس ریوالور نکال کر دروازے کو زور کی لات ماری دروازہ جیسے ہی زور دار د ھکے سے کھلا کمار ایک دم زمین پر لیٹ گیا۔اس کے ہاتھ میں ریوالور ایک دم تیار تھا۔

گراس کے اس ڈراہائی انداز اختیار کرنے پر بھی کوئی روعمل نہیں ہوا۔ باہر کھڑے سپاہیوں نے اپنی رائفلیں کمرے کی طرف تان رکھی تھیں۔ای پچ کمار دھیرے دھیرے کھڑ اہوا،ایک پولس والے کے اشارے پراس نے دیوار پر بجلی کا بٹن ڈھونڈ کر دبادیا۔ پورا کمرہ اچانک روشنی میں نہا گیا،روشنی کے اُجالے میں خوف سے پیلا پڑاپال نظر آیاوہ ایک کونے میں ڈر پوک کی طرح سر سے اونچ ہاتھ کیے بیٹھا تھا۔ کمار نے اپنی پہتول جیب میں رکھ کراپنے کپڑوں پر سے گر و جھاڑی۔

"گولو كہال ہے؟"وه گرجا۔

پال خوف کے مارے گنگ ہو گیا تھا۔ کمار نے قمیض کر کر پال کو اُس کی جگہ سے اٹھایا اور زور دار تھپر رسید کیا۔

' گولو کہاں ہے؟وہ ایک بار پھر دہاڑا۔

" مجھے نہیں معلوم ....." پال کی زبان نے اگلنا شروع کیا۔ مجھے مت مارو صاحب مجھے واقعی پتا نہیں۔

کمار نے ایک بار پھر اس بدمعاش کو جینجھوڑ دیااور دھکادے کر پھر اسے کر سی پر گرادیا۔"بول سالے..... بتاکیا بات ہے"۔

پال نے جیسے ہی اٹک کر ساری بات بتائی ، کمار تو سناٹے میں آگیا۔اس کا مطلب ہے صرف گولو ہی ان بد معاشوں کے گروہ کے قبضے میں نہیں ہے بلکہ وہ جو سایا گاڑی پر بھاگ کر چڑھا تھا، وہ روی ہی ہوگا۔

''اگران دونوں لڑکوں کو پچھ ہو گیا تو میں تجھے زندہ ہی گاڑ دوں گا۔ دہاڑتے ہوئے کمارنے پال کے ہاتھوں میں جھکڑی پہنائی۔ پھران لوگوں نے پال کو جیپ میں ڈالا اور بہت ہی تیزی سے پولس کے صدر دفترکی طرف چل دیے۔

جب دونوں افسروں نے وہ تمام حالات من لیے تو پچھ دیر کو سکتے میں آگئے۔

"ہر بات ایک ہی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ڈرگ کے تاجر نے گولو کا اغوا کیا۔ لڑ کا بہت خطرے میں ہے۔

کمارنے کہا۔ یال کا کہناہے کہ لڑ کے کوسکھیا کے خفیہ اڈے پر ہی لے جایا گیاہے۔

"اب اس وجہ سے ہمارے او قات میں تبدیلی اُگئے ہے۔ نانگیاصاحب نے سوچتے ہوئے کہا" ہمیں اپنے کام کو اب پہلے ہی کرنا ہو گا۔ اب ہم دیر رات کا انظار نہیں کر سکتے جیسا ہم نے پہلے طے کیا تھا۔ دبش اب فور اُڈالنی ہو گی۔ جننی دیر بھی اب ہم کریں گے ، لڑکوں کے لیے اتناہی خطرہ پڑھتا جائے گا"۔

کمشنر صاحب اس مقصد ہے اُٹھ کر باہر گئے اور تھم صادر کیا۔ تھلت عملی بہت سیدھی تی تھی۔ ایک ساتھ لگ بھگ ایک در جن جگہوں پر چھاپہ مارنا تھا، جس میں ایلا کڈ سمپنی اور پیارے لال کا گھر شامل تھا۔ چھوٹے چھوٹے گروپوں میں پولس والوں کواس مہم پر بھیجا گیا۔ گربڑی تعداد سکھیا کے فارم کی طرف رجوع ہوئی۔

مانی ویل صاحب اور نانگیا صاحب کواس چھاپے کی رہنمائی کرنی تھی۔ پورے شہر کے آدھے سے زیادہ پولس کے سپاہی اس مہم میں شامل تھے۔ایک بھی مچھل کواس جال سے پھسل کر نکلنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔

پندرہ منٹ بعد سب تیار تھے .....''میں صرف امید کر سکتا ہوں کہ ہمیں زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے۔ کچھ محسوس کرتے ہوئے مانی ویل صاحب نے کہا.....ادر پولس کا بیہ قافلہ رات کے اندھیرے میں چل دیا۔

دس منٹ سے بھی زیادہ عرصے تک روی اس گڈھے میں پڑارہا۔اس بات سے بے خبر کہ کیڑے مکوڑےاس کے جسم پر رینگ رہے ہیں۔اُس کی آٹکھیں دروازےاور اُس کے ساتھ ہی اسٹولوں پر بیٹھے دونوں چو کی داروں پر گئی ہوئی تھیں۔

ا یک تیزروشنی کابلب داخلی رائے کو پوری طرح روشن کیے ہوئے تھا۔ یہ یقیناً سکھیا کا فارم ہی ہوگا۔ روی تو چو کیداروں کو دکھ سکتا تھا۔ گر اسے یہ یقین نہیں تھا کہ وہ بھی اسے دکھ سکتے

ہیں یا نہیں۔اس لیے جباسے پورایقین ہو گیا کہ اسے کس نے نہیں دیکھا تواس نے پیچھے کی طرف رینگنا شروع کیا اور اتنی دور ہو گیا کہ روشنی کی حد میں نہ رہا۔ پھر وہ بہت احتیاط سے کھڑا ہوا تاکہ اپنے اوسان ٹھیک کر سکے ۔اس کے داہنے ہاتھ کی طرف کھلا علاقہ تھا۔ جہاں کافی گھاس اور جھاڑیاں تھیں۔وہان میں گھس گیا اور ایک بارپھر فارم ہاؤس کی طرف چل پڑا۔زمین بہت او بڑکھا بڑھی۔ مگر کہیں بھی کوئی رو کاوٹ نہیں تھی۔

چلتے چلتے وہ تاروں کی باڑھ کے نزدیک آگیاجو شاید سکھیا کے فارم کی حد بندی تھی۔ تین تاروں کی باڑھ لکڑی کے کٹھوں سے گئی تھی۔ روی نچلے اور در میانی تار کے نیج سے آسانی کے ساتھ گزر گیااور رینگ کراندر تھس گیا۔

کافی دور سے ہی روی کو جگمگاتا ہوا بنگلہ نظر آگیا۔اوراس کے چاروں طرف چھوٹی چھوٹی عمار توں کے ہیولے دور تک پھلے ہوئے نظر آئے۔ سکھیا کی خفیہ پناہ گاہ واقعی ایک فارم ہاؤس تھا جس میں مویش پالے جاتے تھے۔رات کی ہوامیں گوبرکی بو چاروں طرف پھلی ہوئی تھی۔

اس کے علاوہ کہ جھاڑیوں کی کثرت اور چھوٹے پیڑے۔ باقی میدان کھلا ہوا تھا۔ روی بڑی احتیاط ہے ایک جھاڑی سے دوسر ی جھاڑی کے چھچے چھپتا ہوا آگے بڑھتارہا۔ وہ ہر وقت اس بات کے لیے تیار تھاکہ چھلانگ لگا کر کسی بھی جھاڑی میں لیٹ جائے گااور اگر ضرورت پڑی تو لیکن وہاں کوئی تھاہی نہیں۔ لگتا تھاکہ فارم کے رہنے والوں کو کسی انجائے مہمان کے آئے کا کیفین ہی نہیں تھا۔

روی کادل خوف اور شدت جذبات سے زور زور سے دھڑک رہاتھا۔ وہ ہر اگلے قدم سے پہلے رک کر آگے کااچھی طرح جائزہ لیتا تھا کہ کہیں کوئی گڈھانہ ہو۔ وہ اس عمارت کے نزدیک پہنچ گیا۔ یہ تو گائے بھینٹوں کے رکھنے کاشیڈ تھا۔ اس عمارت کے سائے میں وہ سانس لینے کے لیے رکا۔

وہاں سے نیج کی عمارت بہت قریب لگتی تھی۔اس عمارت کے سامنے دو گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ایک کار تھی اور دوسر ی وہ گاڑی جس میں گولو کو لایا گیا تھا۔ لیکن وہ لوگ گولو کو لے کہاں گئے ؟ ہر قیاس یہی اشارہ کرتا تھا کہ گولو اس بنگلے ہی میں ہے۔ایک فیصلہ کن جست میں وہ اس عمارت کے بالکل نزدیک پہنچ گیا۔ایک جھاڑی کے چیچے اس نے بنگلے کا جائزہ کیا۔

بغیر کسی کو نظر آئے وہ بنگلے میں جانے کاراستہ تلاش کرنا جا ہتا تھا۔

سامنے سے داخلہ ناممکن نظر آرہا تھا۔ ساری کھڑ کیاں بند تھیں اور وہ ایک دروازہ بھی بند تھا جواس طرف سے اندر جانے کاواحد راستہ تھا۔اس لیے اسے مکان کے چاروں طرف چگر لگانا ہو گاکہ شاید پیچھے سے ہی اندر داخل ہو سکے۔

اس نے رینگنے والے انداز میں بھا گناشر وع کیا مگر اجابک اسے رکنا پڑا۔ کار کی سامنے والی دونوں روشنیوں سے میدان جگمگااٹھا۔ کار کی تیزروشنی لیزر کی کرنوں کی طرح اندھیرے کو چیرتی ہوئی بڑھ رہی تھی۔ روی نے فور اُایک جھاڑی کے پیچھے چھلانگ لگائی اور جھپ گیا۔

کار فارم کے دروازے پر ہی رک گئی۔اس گاڑی میں بیٹھے لوگوں کی تلاشی ان چو کیداروں نے لی ہو گی۔ پھر تھوڑی دیر بعد کاراس فارم میں داخل ہو گئی اور پہلے سے کھڑی گاڑیوں کے چھھے آکررک گئی۔

روی چوکس ہو گیا۔اس کی تمام جسیں پوری طرح چاق و چوہند تھیں۔

اس نے دیکھا کہ دو آدمی کود کر کارسے اترے۔ان میں سے ایک کا کا تھا۔ دوسرے کواس نے مجھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر اچانک ایساواقعہ ہوا جس کی امید ہی نہیں کی جاسمتی تھی۔ کا کا جب چاروں طرف دیکھ رہاتھا تواس آدمی نے بیچھے سے کا کا پروار کیااور کا کااوندھے منہ گر کر ڈھیر ہوگیا۔

روی کی سمجھ میں سب پچھ آگیا۔ کا کا اب ان کا آدمی نہیں رہا تھا۔ کیوں کہ وہ کا کا ہی تھا جس نے گولو کو پال کے پاس پہنچایا تھا۔ اس کو بھی اس عظیم حماقت کی سز اسلنے والی تھی۔ اور پھر روی کے تعجب کی انتہانہ رہی جب اس نے دیکھا کہ کا کا کو بنگلے کے اندر نہیں لے جایا گیا۔ پہلے تواس کے جسم کورسی کے مکڑے سے باندھا گیا۔ پھر کا کا کے بے جان جسم کو کھینچتا ہو اس نبان کے اندر کے بی ایک سائبان میں لے گئے۔ وہ آدمی اپنے اس انجا ہے بوجھ کو کھینچتا ہو اسائبان کے اندر لے گیا۔ وہ آدمی ایک سائبان کے اندر کے تالالگادیا۔

روی کواس اتفاق پر بزی خوشی ہوئی۔ گولو بنگلے کے اندر نہیں تھابلکہ اس سائبان کے اندر بند تھا۔ اس سے تواس کا کام بہت آسان ہو گیا تھا۔ گر چند کمحوں بعد ہی اس کی خوش فہمی دور ہوگئی اور اس کی جگہ پریشانی نے لے لی۔ڈرائیور نے درواز ہبند کیااور وہیں کھڑے ہو کر ان

قیدیوں کا پہرادیے لگا۔ روی کویقین تھا کہ وہ آدمی ہتھیار سے لیس ہو گا۔

اس شخص کورائے ہے ہٹاناہو گا.....اگرروی کو گولو تک پہنچناہے تو۔

لڑ کا حتیاط سے پیچھے ہٹا۔ایک لمباچکر کاٹ کر اس سائبان کے پیچھلے جھے میں پینچ گیا، جس میں قید می تھے۔ یہ ایک چو کور عمارت تھی جس کی دیواریں لمبی اور حبیت ڈھلواں تھی۔ سامنے کی طرف جو در وازہ تھااس کے علاوہ کوئی اور جگہ ایسی نہ تھی جس سے اندر جایا جاسکے۔

روی کوئی ہتھیار تلاش کرنے لگا اور جلد ہی اے ایک مل بھی گیا .....ٹوئی ہوئی ایٹ سند سسٹوٹ کی ہوئی ایٹ ایٹ سند سسٹوٹ ہوئے کی طرف سے پکڑ کر اُس نے اُسے ہاتھ سے تولا۔ وہ وزنی تھی .....ید کام کرجائے گی۔

ملکے مگر بہت ہی احتیاط سے روی دیوار سے چپک کر چلتا ہوا کونے پر آیااور جھانک کر دیکھا۔ چو کیدار در وازے سے لگاہواز مین پر بیٹھا تھا۔اس کی کمر دیوار کی طرف تھی۔

اس کااور دربان کا فاصلہ کا فی تھا۔ اتنازیادہ کہ اس کا عمل پُر اثر نہیں ہو سکتا تھا۔ اگروہ کچھ کر تا۔ اس لیے ،روی کو ہر قیمت پر دربان کواس طرف لانا تھا۔وہ جھکااور کچھ مٹی اور کنکراٹھا کرہا تھ کو گھماتے ہوئے اس نے وہ کنکر پھر کچھ میٹر دور ایک پانی کی حوض سی تھی۔اس کی طرف اچھال دیے۔

پانی میں کنگروں کی چھپاک کی ہی آواز ہوئی۔ دربان کی توجہ اس طرف مبذول ہوئی۔وہ ایک دم اچھل کر کھڑ اہو گیااور جائزہ لینے کے لیے تیزی ہے اس طرف آیا۔

روی چپ چاپ دیوار سے لگا کھڑا تھا۔ جو کچھاس نے سوچا تھااس سے کافی پریشان بھی تھا۔

در بان پانی کے حوض تک آیا۔ چاروں طرف دیکھا اور پچھ سمجھ میں نہ آنے والے انداز میں گردن ہلائی۔ کسی مشتبہ چیز کونہ پاکروہ واپس مڑ ااور واپس اپنی جگہ کی طرف چل پڑا۔

روی کواس پل کا نظار تھا۔ جیسے ہی دربان کی پیٹے اس کی طرف ہوئی، وہ تیزی سے دربان تک پہنے چکا تھا۔ جیسے ہی دربان روی کی طرف مڑنے لگا۔ روی نے اس کے سر پروہ اڈھادے مارا۔ دربان بھد کی آواز کے ساتھ گر پڑا۔ کھو پڑی پر گلی چوٹ سے خون بڑی تیزی سے بہد رہا تھا۔

ایک سینڈ کے لیے روی کوابیالگا کہ اس نے ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے۔وہ جھکااور دربان کے سینے سے کان لگادیے "۔ول اپنی یوری قوت سے اور ٹھیک چل رہا تھا۔

بے کار گنوانے کاوفت نہیں تھا۔ لڑ کے نے دربان کی جیبیں ٹولیں اور چاہیوں کا ایک گچھا نکالا۔ بہت زیادہ قیتی کمحات تا لے کی چابی تلاش میں ضائع ہوئے۔ آخر کارا یک تالی لگ ہی گئ اور تالا کِلک کی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ روی کو وہاں مویشیوں سے متعلق سامان اور پچھ یورے وغیرہ پڑے دکھائی دیے۔اس کے علاوہ تھیتی سے متعلق سامان بھی تھا جیسے ہل، پھاوڑا، قمینچی وغیرہ۔

سائبان کے بیچوں پیچ گولوز مین پر پڑا تھا۔اس کی کلائیاں اور شخنے ناریل کی ڈوری سے بہت کس کر بند ھے ہوئے تھے۔تھوڑی دور پر کا کا بھی اس انداز میں بند ھاہو ااو ندھاپڑا تھا۔

روی نے مڑکر دروازہ بند کیااور گولو کی طرف لیکا۔اس کادوست بہت بری حالت میں تھا۔ اس کے چہرے پرورم تھا۔ پتا چل رہا تھا کہ اسے بہت مارا بیٹیا گیا ہے۔اس کی ناک سے خون بہہ کرجم گیا تھا۔ چہرے کوخوفناک حد تک بگاڑ دیا گیا تھا۔

روی کواپنے دوست کی یہ حالت دیکھ کر غضے کی شدت سے رونا آگیا۔ لیکن آنسو حلق میں اٹک کررہ گئے۔ بیروقت اس قتم کی جذباتی باتوں کاہر گزنہ تھا۔

ا پنے ہو نٹوں سے بے ساختہ نکلنے والی چیچ کوروک کروہ گولو پر جھک گیا۔''گولو جاگو، میں ہوں روی۔ پیر میں ہوں روی، جاگو گولو جاگو۔اس نے گولو کو جلدی جلد کی جینجھوڑا۔

اس کادوست جاگ اٹھا، آئیمیں کھول دیں۔ جن میں ویرانی جھلک رہی تھی۔ لیکن روی اسے باربار جھنجھوڑ تارہا تواس کی آئیمیں روی کے چ<sub>بر</sub>ے پرمر کوز ہو گئیں۔ پھر گولواسے پہچان کر مسکرادیا۔

"ہم کہاں ہیں"۔ سکھیا کے فارم پروفت برباد کرنے کے لیے نہیں ہے۔ کیاتم بہت زخمی ہو ؟ کیاتم چل سکتے ہو؟"

" ہاں۔ میں زخمی نہیں ہوں۔ کچھ جانٹے مارے ہیں انھوں نے۔اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ رسیاں کھولو''۔

روی نے ریستورال کا جائزہ لیا۔ ان گر ہوں کو دیکھا جن سے گولو بندھا پڑا تھا۔ اس نے رسی کھولنے کی کوشش کی۔ لیکن اسے کسی ماہر آدمی نے باندھا تھا۔ روی کھڑا ہو گیا۔ چاروں طرف نظر دوڑائی۔ایک جگہ اسے شاخیس کا شنے کی کتر فی ملی۔ایک ہی جست میں وہ اس کے پاس تھا۔ اسے اٹھاکر وہ اپنے ساتھی کے پاس واپس آگیا۔ اس نے کتر فی سے رسی کا شنے کی کوشش کی۔ پہلے ٹا نگوں کی رسیوں کو کاٹا۔اس لیے کہ ٹا نگوں سے اس کے دوست کو بھا گنا تھا۔ یہ بہت ضروری تھا۔اس لیے کہ ٹا نگوں کادوران خون اعتدال پر آجائے۔

رسیوں کا کا ٹنا آسان نہیں تھا۔ کیوں کہ شاخیس کا شنے والی کترنی اس کام کی نہیں ہوتی۔اس لیے ناریل کی رسی کٹنے میں بہت وقت لگ رہا تھا۔ پھر اس بات کا خیال بھی رکھنا تھا کہ گولو کی ٹاٹگ زخمی نہ ہو جائے۔اگر اس کے پاس چاقو ہو تا تو یہ کام چند منٹ میں ہو جاتا۔اس کے باوجود کہ کام بہت سخت اور محنت کا تھا۔

لیکن رسیاں آہشہ آہشہ کٹتی رہیں اور پھر ٹا نگلیں آزاد ہو گئیں۔ گولو کی ٹانگوں میں خون کا دورہ ٹھیک ہوناشر وع ہوا تواسے سنسناہٹ اور تیز چیمن کااحساس ہوا۔

اچانک لڑ کوں نے پچھ سنا۔وہ دونوں ایک دم تناؤمیں آگئے اور اپنے کان اس آواز پر لگادیے۔ لیکن کوئی خطرہ نہ تھا۔ایک چو ہابوروں پر انچیل کو درہا تھا۔

چند منٹ اور۔ صرف چند قبتی منٹ اور وہ ہاہر ہو سکتے تھے۔ دہری ہمت سے روی نے گولو کی کلائیوں پر بند تھی رسی پر دھاوابول دہا۔

كاكابوش مين آنے لگا تھا۔

پہلے تواس کاذبن بالکل خالی تھا۔اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں ہے۔ پھر اسے سب کچھیاد آگیا۔وہایک دم چکراسا گیا۔

یہ کیا ہو گیا؟ کچھ دیر پہلے تواس بات پر اکڑ گیا تھا کہ اس کی کتنی اہمیت ہے کہ امید کے خلاف اس کے نادیدہ باس نے اسے بلوایا تھا۔ اگلے ہی پل میں اسے اپنی موجودہ حالت کا احساس ہوگیا۔ اس کے سر پر ایک گومڑا تھا اور اسے اس طرح باندھ کر ڈالا گیا تھا جیسے سامان کو بازار میں باندھ کرڈال دیتے ہیں۔

کاکانے آئی تھیں کھول کر حالات کا پوری طرح جائزہ لیا۔جو کچھ اس نے دیکھا اس سے اس کی چیخ نکل گئی۔ گولو کچھ ہی دوری پر بڑا تھا۔ بالکل اس طرح جیسے وہ بند ھا ہوا ہو۔اس کے قریب ایک اور لڑکا تھاجو باغ کی کتر نیول سے ان رسیوں کو کا شنے کی کو شش کر رہا تھا۔اس لڑکے کو بہلے کہاں دیکھا تھا؟

کاکانے اپنی یاد داشت پر زور دیا اور اسے یاد آگیا۔ ارے ہاں یہ تو وہی جوتے پاکش کرنے والا لڑکا ہے۔ یہ وہی ہے جس سے آج صبح ہی بات کی تھی۔

کاکا ایک دم سب کچھ سمجھ گیا۔ گولونے کوئی ایس حرکت کی ہے، جس سے باس ناخوش ہو گیا ہے۔ کاکابی تو گولو کوپال کے پاس لایا تھا۔ اس لیے کاکا کو بھی خطاکار مانا گیا ہے۔ کا کا جانتا تھا کہ اس کے بار کے باس رحم نام کی چیز نہیں ہے۔ اس لیے اس نے اپنے امکانات پر غور کیا۔

وہ اس پالش کرنے والے لڑ کے کو اس بات پر تیار کر سکتا تھا کہ اُس کو بھی آزادی مل جائے اور ہو سکتا ہے کہ اگر اس کوا چھی طرح سمجھایا تولڑ کاراضی ہو جائے۔ مگروہ اس زمین پر جائے گا کہاں۔ باس کے پنجے تو ہر جگہ پھیلے ہوتے تھے۔ اس کا انقام بہت خوف ناک ہو تا تھا۔ کا کا جہاں کہیں بھی جاکر چھپتا باس اسے ڈھونڈ نکالتااور پھر بدلہ اور انتقام۔

دوسر اراستہ یہ تھا کہ پھر سے ایک بار باس کامنظور نظر بننے کی کوشش کرنااور اپنے کو وفادار ٹابت کرنا۔

پاکش والے لڑکے نے اب تک گولو کے پیروں کی رسی کاٹ دی تھی۔ چند منٹ بعد کلائیوں کی رسیاں کٹ جانتیں اور دونوں بھاگ جاتے۔

کاکانے محسوس کیا کہ اباس کے پاس کوئی جارہ نہیں تھا۔

اس نے اپناپور امنہ کھول کر پوری طافت سے چلاناشر وع کر دیا۔

مکان کے اندر سکھیا کے آدمیوں نے چینوں کی آواز سن لی۔اپٹی بندو قیں لے کروہ لوگ ہاہر بھاگے۔اعصاب کو مضحل کرنے والی چینیں اسٹور کے کمرے سے اٹھ رہی تھیں۔ جہال دونوں قیدیوں کور کھا گیا تھا۔وہ لوگ اسی طرف بھاگے۔

دونوں لڑ کے گھبر اگئے۔لیکن روی نے او سان کو قابو میں کیااور کود کر کھڑ اہو گیا۔ پھر اپنے

دوست کو کھڑا ہونے میں مدو دی۔اس کے علاوہ اور جپارہ ہی نہیں تھا کہ کسی طرح بھاگ لیتے۔

گولو کی ٹانگیں ابھی پوری طرح کام نہیں کر رہی تھیں۔روی نے اس کے کندھوں کے نیچے اپنے بازو ڈال کر اس کے وزن کو اپنے اوپر لے کر اسے آگے بڑھنے میں مدد دی۔ دروازے تک پہنچنے سے پہلے گولوا یک بارپھر ڈھیر ہو گیا۔

اسٹور کے کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور سکھیا کے آدی دوڑتے ہوئے اندر آگئے۔روی نے دکیھ لیا تفاکہ وہ لوگ اسلحہ سے لیس ہیں۔ مزاحت کرنا بے کار نتھا۔ ایک بارپھر اس نے گولو کو کھڑا ہونے میں مدودی اور دونوں کھڑے ہو کران بد معاشوں کو تکنے لگے۔

کاکانے بھی چیخابند کر دیا تھا۔ سکھیا کے آدمیوں کے منہ جیرانی سے کھلے ہوئے تھے۔ یہاں تو صرف دوقید کی تھے۔ یہ تیسر اکہاں سے آگیا؟اور چو کیدار کہاں غائب ہو گیا۔

پھر دو آدمی تو روی کی کا ئیاں باندھنے گے اور تیسر اکھوئے ہوئے چو کیدار کی تلاش میں چلا گیا۔ اس نے چو کیدار کوپانی کے حوض کے پاس بے ہوش پڑاپایا۔ حوض میں سے ایک چلو پانی لے کر چو کیدار کے منہ پر چھینٹامارا تو وہ ہوش میں آگیا۔ پھر وہ اپنے ساتھی کے ساتھ واپس آگیا۔ اس کی آئی صین غضے سے سرخ ہورہی تھیں۔ اگر ان میں سے ایک آدمی جوان بدمعا شوں میں بڑالگا تھا ہے تختی سے نہ روکتا تو شاید چو کیدار روکی گاد بادیتا۔" باس فیصلہ کرے گا کہ ان کا کیا کرنا ہے"۔ اس نے کہا۔

دوسروں کی طرف مڑ کروہ چیجا۔'' لے آوان کواندر اور ہمارے پال کا کا کو بھی۔ میرے خیال میں رات کے کھانے میں باس انھیں کھانا پیند کرے گا''۔

کاکا کی ٹائلوں پر سے تھے کھول دیے گئے۔ اس کو بھی کھڑے ہونے اور چلنے میں پریشانی ہور ہی تھی۔ وہ چپ چاپ انتظار کرتے رہے۔ جب تک کاکا چلنے کے لیے تیار نہیں ہو گیا۔ پھر سکھیا کے آدمیوں کی مگرانی میں تینوں قیدیوں کو مکان کے اندر لے جایا گیا۔

ا کی لمبابر آمدہ جو عمارت کے پچ میں تھا۔ عمارت کودو برابر حصوّں میں تقییم کرتا تھا۔ ان تینوں کو سخت تکرانی میں بر آمدے کے آخز تک لے جایا گیا۔ وہاں سے ایک اور راستے سے بیرونی مکان (Out -home) تک لے جایا گیا۔ جو عمارت کے پیچیے کی طرف تھا۔ وہاں



سب کوا نظار کرنا تھا۔ وہ لیڈر نما آد می اندر <mark>چلا گی</mark>ا۔ کچھ منٹ بعد وہ واپس آیااور سب کواندر چلنے کااشارہ کیا۔

گولو، روی اور کاکا کو و حثیانه انداز میں و مھکے دیتے اندر لے گئے۔ آخری دھکا کھاکر وہ لوگ فرش پر گرگئے۔

انھوں نے ایک نہ ختم ہونے والا قبقہہ سنااور او پر نظر اٹھاکر دیکھا تو نشے کا دھندا چلانے والا بے تاج باد شاہ(ڈرگ کنگ)ان کی تکلیف اور پریشانی سے لطف اندوز ہور ہاتھا۔

"احچھا تو بس یمی تھااس طاقت ور نانگیا کے پاس میرے مقابلے پر لگانے کو۔ دو بچّے اور پیہ لاوار ش"۔

"میں نانگیا کا ساتھی نہیں ہوں باس"۔ کا کانے اپنے کو زمین سے اٹھایا اور کتے کی طرح روتے ہوئے کہا

اس کی اکر کہیں بھی نظر نہیں آئی۔"آپ کو غلط فہی ہوئی ہے"۔

" چپرہ گندے آدمی۔ اپنامنہ جب ہی کھولناجب تجھے ہواب مانگاجائے"۔

کاکا چپ ہو گیا۔ دونوں لڑکوں نے نفرت بھری نظروں سے ایک چیک رو آدمی کو دیکھا۔ انھوں نے اپنی بند تھی ہوئی کلائیوں پر زور دے کرنا فرمانی کاانداز اختیار کیا۔ان کے اس انداز پر سکھیااور زور سے مبننے لگا۔

برابر والا مکان بس ایک کمرے پر مشتمل تھا۔جو چوڑائی کے مقابلے میں زیادہ لمبا تھا۔اس میں لوہوا میں اور ایسا ہی دوسر اسامان پڑا تھا۔ایک خاص قسم کی بوہوا میں رپی ہوئی تھی۔لڑکوں کی سمجھ میں آگیا کہ یہی وہ جگہ ہے جس کاسار اجھڑا ہے۔ یعنی اسمیک بنانے والی فیکٹری۔

"ارے جگا بتا تو میں کیوں ہنسا"۔ سکھیانے ہنسنا بند کیااور کہا۔" ہم ایک عدالت چلائیں گے۔ بزامز ا آئے گا۔ ایک کرسی لگاؤاور چلو"۔

جگانام کا ایک وحثی ایک میز کے چیچے سے بر آمد ہوا۔ میز پر شخشے کا سامان پڑا تھا۔جگا کی حالت دیکھ کر لڑکے دیگ رہ گئے۔جگا ایک ممی تھا ایک زندہ لاش۔

اس کادبلا پتلاجسم ہڈیوں پر چڑھی ہوئی کھال کے سوا کچھ نہ تھا۔ گنجی کھوپڑی اور اندر کود ھنسی ہوئی آئجھ نہ تھا۔ دونوں لڑکے نفرت اور خوف سے آئکھیں ہوئی آئکھیں ۔ اسے ایک لاش کہنا کانی تھا۔ دونوں لڑکے نفرت اور خوف سے آئکھیں بھاڑے اسکی قبلے پڑے پڑا ہوا تھا۔ بالکل ویباہی، جیسا کتوں کے گلے میں ڈالا جاتا ہے۔ لیکن یہ پتے برا بہت تھا۔ جب اس کی آئکھوں کی سفیدی بہت بھیلی ہوئی معلوم ہوئی۔ آئکھوں کے بھورے ڈلے بہت چھوٹے اور بے ہمکم سے تھے جیسے رات میں بتی کی آئکھیں ہو جاتی ہیں۔ ایک نشے کاعادی شکار۔

جگانے ایک اونچے تکیے والی کری جو خاص بھی سجائی تھی۔ تھییٹ کر رکھ دی۔ سکھیااس پر بیٹھ گیااور شاہانہ انداز اختیار کرلیا۔ایبالگتا تھاجیسے وہ کری اس کاشاہی تخت ہو۔

جگا ہے آ قاکے پیچھے جھک کر کھڑا ہو گیا۔ سکھیا کے غنٹرے دروازے کے پاس دیوار کا سہارا لے کر کھڑے ہوگئے۔وہ سمجھ رہے تھے کہ اب پچھ تفر تح ہونے والی ہے۔ایک بھیانگ رسم اداہونے والی تھی۔

اور روی سوچ رہا تھا کہ نانگیاصا حب اور مانی دیل صاحب کو کیا ہو گیا۔ کیاوہ لوگ ہمارے دیے گئے رازوں کے ذریعے یہاں تک چینچنے میں کامیاب نہ ہوئے اور اب وہ سکھیا کو بے نقاب نہ کریائیں گے۔

بالکل ایسالگاجیسے سکھیانے روی کے خیالات پڑھ لیے ہوں۔اس نے کہا۔"ارے بیچ تو تو نانگیا کا بھاڑے کاٹٹو ہے۔اب د عاکر اور بتاتیر افر ضی باپ نانگیااب کہاں ہے؟"

## نجات

فرضی باپ نانگیااس وقت فارم کے إحاطے کے ٹھیک باہر تھا۔ جیپوں اورٹرکوں کا قافلہ اس جگہ سے تھوڑی دور پررک گیا تھا تاکہ فارم پر موجود لوگ چوکنانہ ہو جائیں۔ پولس والے چاروں طرف بھیل گئے اور دھیرے دھیرے اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگے۔ کمشنر صاحب خود قیادت کر رہے تھے۔

عام حالات میں نہ نانگیا صاحب اور نہ مانی <mark>ویل</mark> صاحب ایسی مہموں میں بذات خود صنہ لیتے تھے۔ بلکہ اپنی جیب میں بیٹھ کرایے جوانوں کوریڈیو سے ہدایت دیتے رہتے تھے۔

کیکن لڑکوں کی زندگی داؤپر تھی۔ دونوں افسروں کو یقین تھاکہ لڑکوں کو قیدی بناکر لیہیں فارم پرر کھا گیاہو گا۔ان کی زندگیوں کوخطرہ لاحق تھا۔اس لیے دونوں افسر پولس والوں میں سب سے آگے تھے اور ہر قیمت پر لڑکوں کی زندگی بچانے کے لیے کمربستہ تھے۔

اسمیک کی معمل (تجربہ گاہ) میں مقد ہے کاڈراما جل رہا تھا۔ وہ دو آدمی جو گولو کو کپڑ کر سکھیا کے ٹھکانے پراائے تھے۔ لڑکے کے خلاف پہلے گواہ ہے۔ انھوں نے سکھیا کو بتایا کہ پال کو کس طرح اپنے نئے کارندے پر شک ہونا شروع ہوا۔ اور کس طرح پال نے آخر کاراس لڑکے اور نا نگیا پولس کمشنر کے تعلقات کا بھانڈا بھوڑا۔

آ قا (باس) آپ نے ہم سب پر پہلے ہی ہے ایک مخبر کا ہمارے ﷺ ہونے کا اندیشہ ظاہر کیا تھا ۔ ہاں بالکل ٹھیک تھاوہ اندیشہ۔ اور یہ ہے وہ مخبر۔ اس بات میں ایک رتی بھی شک نہیں ہے کہ یہ لڑکا گولو مخبر ہے جے پولس نے ہمارے اوپر چھوڑا تھا۔ مزے داربات یہ ہے کہ کاکا ہی نے اس نوکری دلوائی تھی یا ایساہی کچھ تھاجویال نے بتایا تھا"۔

"اور دوسرے کے بارے میں کیا کہناہے"۔

"جميں نہيں معلوم په كون ہے۔ يقيناً په اس كاساتھى ہے"۔

گولواور روی نے کچھ نہیں کہا۔ بس سکھیا کو گھورتے رہے۔ کا کانے کہا۔

"باس یقین کرومیں اس لڑ کے کوپال کے پاس نہیں لے گیا تھا۔ یہ توپال نے میرے خلاف حجوث بولا ہے"۔

گولونے پہلی بار منہ کھولا۔اس کی آواز بالکل نافر مانی والی تھی۔

" جمجے نہیں معلوم تم کیا بول رہے ہو۔ جمجے نہیں معلوم یہ نانگیا کون ہے۔ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ یہ کاکانام کا آدمی کون ہے۔ جمجے صرف اتنا معلوم ہے کہ پال صاحب نے جمجے اپنے دواخانے میں نوکرر کھاتھا۔ میں ان کے کچھ گاہوں کودوائیں پہنچا تاتھا"۔

"السال - كاكان كرالكايا-ييال بى ب جس في جموث بولا ب"

"تم کون ہو"۔ سکھیانے روی سے مخاطب ہو کر کہا۔

"ڈرگ کنگ" کچھ ہنچکچار ہاتھا۔ کچھ بے بقینی کے عالم میں تھا۔ بالکل یہ کیفیت تھی کہ وہ کس پر یقین کرے اور کس پرنہ یقین کرے۔

"میں جو توں پر پالش کر تا ہوں"۔ روی نے کہا۔ میں پال کے دوا خانے کے سامنے پٹر ی پر کام کر تا ہوں۔ میری ملاقات ڈھابے پراکٹر گولوسے ہوتی ہے۔ ہم دونوں دوست بن گئے "۔

"تماس كے بيچيے يہاں تك آئے ہو؟"

"ہاں صاحب میں نے دیکھا کہ گولو کو دو آدمی اغوا کر کے گاڑی میں لے چلے۔ میں گاڑی کے پچھلے ھتے میں لئک گیااور یہاں آگیا"۔

سکھیاا ہے گروہ کے لوگوں کی طرف مڑااور چھتے ہوئے کہجے میں بولا۔" تو تم لوگ اسے یہاں لے کر آئے اور تم کو پتا بھی نہیں۔ تم لوگ کس قتم کے بے و قوف ہو"۔زمیں دوڑ دنیا کے غنڈے اس خبر سے گڑ بڑاگئے تھے۔

یہ بی وہ موقع تھاجب گولوا پنی بے گناہی ثابت کر سکتا تھااور سکھیا کی البحص سے فائدہ اٹھا سکتا تھا۔

"صاحب" ۔ گولونے پُریقین لہج میں کہا۔" آپ غلط پیڑکی چھال چھیل رہے ہیں۔ آپ کی باتوں سے ایسالگتاہے کہ باتوں سے ایسالگتاہے کہ آپ کو کی جاسوس کی تلاش ہے۔ اب یہ تو بھگوان ہی جانتاہے کہ کیوں؟ مگر کیا آپ مجھتے ہیں کہ پولس اتنی احق ہے؟ کیاوہ مجھ جیسے لڑکے سے جاسوسی کرائیں گے"۔

سکھیا کی المجھن اور بڑھ گئی۔ اسے نانگیا اور اور مانی ویل کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہ تھی۔وہ بے وقوف نہ تھے۔ کیاوہ یہ غنٹرے کاکام کسی نوعمر لڑکے سے کرا سکتے ہیں "۔

گولونے اس غنڈے کی پس و پیش کو بھانپ لیا۔"صاحب پال نے آپ کو دھو کا دیا ہے"۔اس نے دکھتی رگ پر انگل رکھ دی۔اس نے کہا کہ" میرے خاندان کے لوگ ایک اچھے اور

صاف سقرے نرسنگ ہوم میں ہیں۔ کیا آپ اس پریفین کریں گے صاحب آپ خود ہی اس کی تقدیق کر لیجے ۔ پال کہتا ہے کہ میں کل رات اس کے کلینک سے غائب تھااور جب اس نے پوچھ تاچھ کی تومیں نے جھوف بولا۔ لیکن میں تورات کلینک ہی میں رہا ہوں اور یہ بات وہ جانتا ہے "۔

" ٹھیک ہے ہم اس کی تحقیقات کرلیں گے "۔اس نے کہا۔ کیوں کہ سکھیااب خود کچھ غیر یقینی ساہو گیا۔

"صاحب" گولواسی انداز میں کہتارہا۔" پال آپ سے جھوٹ بول رہاہے۔ میں آپ کو بتاؤں کیوں؟ میں نے دیکھا تھا کہ پولیس والے اس کے کلینگ میں آئے تھے اور اسے پیسے دیے تھے۔ اگر آپ کسی جاسوس کی تلاش کررہے ہیں توپال ہی وہ آد می ہے"۔

گولو کی آواز میں یقین اور اعمّاد تھااور مطمئن کرنے والا انداز بھی۔ روی اپنے دوست کی عقل مندی پر عش عش کر اٹھا۔ گولو ان پر پلیٹ کر وار کر رہا تھا تا کہ کسی طرح کچھ قیمّی و قت مل جائے۔ ہو سکتا ہے کہ پولیس اس' ڈرگ کنگ' کے راتے پر لگ چکی ہو۔ اگر سکھیا، پال کے بیان کی تصدیق کرنے لگاتو کافی قیمتی و قت مل جائے گااور پولس پہنچ جائے گا۔

شک کاجو پودا گولونے سکھیااوراس کے آدمیوں کے دماغ میں بویا تھا،اس کے نمایاں آثار نظر آنے لگے تھے۔اسے قید کرنے والوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ بالکل اس انداز میں کہ گولو کی بات پر یقین کریں یانہ کریں۔

اس لڑ کے کی بات میں دم ہے۔ سکھیا کے غنڈوں کا ایک لیڈر بولا۔ ہم نے پال کی بات پر ہی یقین کر لیا۔ ہم نے اس کے کئی بھی الزام کی سچائی کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں گی"۔

"پال نے آپ سے کہا تھا کہ اس کا پیچھا کیا جارہا ہے"۔ گولو نے بات جاری رکھی۔ یہ بھی اس کی ایک علی تھی۔اس کا کوئی پیچھانہ کر رہا تھا۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے میں اس کے ساتھ تھا۔

" یہ ٹھیک کہہ رہاہے صاحب "۔ کاکانے نے میں لقمہ دیا۔" ہم کو کل ہی تھم ملا تھا کہ اس کی تحقیقات کی جائے۔ آج ہی ضبح میں اس جگہ گیا تھا۔ میں نے ایس کوئی بات نہیں دیکھی جس سے ذراسا بھی شک ہوتا۔ یہ جوتے صاف کرنے والااس بات کی تقیدیق کر سکتاہے "۔

"بالکل"،۔روی نے کہا۔وہ کیوں پیچپے رہتا۔ ک<mark>وئی بھ</mark>ی مشکوک بات نہیں تھی۔" یہ پال ایک چالاک آدمی ہے"۔

"پال ہی آپ کاوہ جاسوس ہے"۔ گولونے زور دیا۔"اس کو بتایا گیا تھا کہ آپ اپنے آد میوں میں کسی جاسوس کی تلاش کر رہے ہیں۔وہ ڈر گیا کہ کہیں پکڑانہ جائے اس لیے اس نے مجھے قربانی کا بکر ابنادیا"۔

اب تک سکھیا کو یقین ہو چکا تھا کہ پال نے پچے نہیں بولا ہے۔

"ہو سکتا ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ ہو سکتا ہے کہ پال ہی دھو کے باز ہو۔ فکر مت کرو۔ میں اپنے پال کاخیال رکھوں گا۔ اپنے ڈاکٹر بابویال کا"۔

لڑکوں کو پچھے سکون ہوا۔ کاکا بھی پچھے مطمئن ہوا۔ان کی کہانی پچے کے آس پاس بھی نہیں تھی۔ مگر انھیں فاضل وقت مل گیا تھا جس کی انھیں بہت سخت ضرورت تھی۔"ارے پولیس، کہاں ہے یولیس''

سکھیا کے اگلے جملے نے ان کاسکون غارت کر دیا۔

" پھر اب تم لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے ؟اب جب کہ تم لوگ میر اچپراد مکھ چکے ہو، میر ا ٹھکانہ دیکھ چکے ہو۔ میں شمصیں جانے کی اجازت تو نہیں دے سکتا۔ کیا مجھے ایساکر ناچا ہے "۔

لڑ کوں کے دل ڈوب گئے۔سکھیا کی بات میں دم تھا۔وہلوگ مکڑی کے جالے میں کچھنس گئے تھے۔مکڑی ہڑی ہے و قوف ہوتی اگرا خھیں جانے دیتی۔

"ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں صاحب کہ اپنامنہ بند رکھیں گے "۔ گولو نے التجا کی۔ "ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ پولیس کو آپ کی تلاش کیوں ہے۔ ہمیں جانے دیں۔ ہم کسی سے ایک لفظ بھی نہیں کہیں گے کہ ہم نے آج رات کیاد یکھایا سا"۔

"میں نے آپ کی خدمت اب تک الحجی طرح کی ہے"۔ کاکانے کہا۔" آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کود ھوکا نہیں دے سکتا۔ ان عور پولیس والوں کے لیے"۔

سکھیاان لوگوں کی در خواست پر غور کرنے لگا۔ کمرے میں بڑی سنسنی خیز خاموشی تھی۔وہ

دبلا پتلا ہڈیوں کا ڈھانچہ سکھیا کے چیچے کھڑا، لڑکوں کو بغیر پلک جھیکائے گھور رہا تھا۔ گولو کو تعجب ہوا کہ کیااس نے جگا کی نظروں میں ہمدر دی کی جھلک محسوس کی تھی یا بیاس کے تخیل کا فریب تھا۔

آ خر سکھیانے نظر اٹھاکر دیکھا۔ لڑکوں کے خوف کی انتہانہ رہی جب سکھیانے نفی کے انداز میں گردن ہلائی۔

"معاف كرنا بچو" \_اس نے كہا\_اس كے لہج ميں بلكى كافسوس كى جھلك كى محسوس ہو كى •

"میں تم کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تم نے بہت کچھ دیکھ لیاہے۔ بہت بڑاخطرہ ہو گاہیہ۔ بہت بڑاجو تھم ہوگا"۔

خوف کی لہر می لڑکوں نے اپنے اندر دوڑتی ہوئی محسوس کی۔اگر سکھیانے انھیں جانے نہ دیا تو پھر جو ہوگااس کے بارے میں سوچنا بھی بہت خو فناک تھا۔

جگاجو سکھیا کے بیچھے کھڑا تھا۔اس نے اپنی نظر لڑکوں پر سے ہٹاکر سکھیا پر مرکوز کر دی۔ گولو کوایک بار پھر تعجب ہوا۔ کیا اس نے جگاکی آنکھوں میں اپنے مالک کے لیے نفرت کی جھلک دیکھی تھی۔جبوہ سکھیا کو دیکھ رہا تھا۔

"ہم بے قصور ہیں صاحب ہمیں جانے دیں۔روی نے رونی کی آواز میں کہا۔اس کی آواز میں مایوسی تھی۔

گراس کی در خواست کواکن سناکر دیا گیا۔ نشے کا دھندا کرنے والے بے در دسکھیا جیسے آدمی کے لیے انسانی زندگیوں کی کوئی حقیقت نہ تھی۔ وہ تو اب تک ان گنت انسانوں کی زندگیاں برباد کرچکا تھاد واور سہی۔ چاہے وہ زندگیاں کتنی ہی معصوم کیوں نہ ہوں۔ سکھیا کے لیے پچھ حقیقت نہ رکھتی تھیں۔

"میں نے طے کرلیاہے"۔ غنڈے کی آواز گونجی۔" تمدونوں کوم ناہوگا"۔

یہ تو نا قابل یقین تھا۔ یہ وہ ننگ انسانیت تھاجوا پنے 'شاہی تخت ' پر بیٹھاانصاف کر رہا تھا۔ یہ تو کسی خوف ناک خواب کاایک حصتہ تھا۔ گولہ نے سوچا۔ بس اسے صرف اپنی آ تکھیں کھولنی ہیں اور یہ خواب ختم ہو جائے گا۔

لیکن نہیں۔ یہ خواب نہیں تھا۔ سکسیاا یک حقیقت تھا۔ اس کے جمچے جودروازے کی حفاظت کررہے تھے، وہ بچ تھا۔ جگا جیسے بے حقیقت انسان بھی حقیقت تھے اور ان کی موت کی سز اجو انجمی بھی سائی گئیوہ بھی ایک حقیقت تھی۔

گولونے جلدی ہے روی کی طرف دیکھااور پھران محافظوں کی طرف جو دروازے کی حفاظت کررہے تھے۔ان دونوں کے ہاتھ چیچے بندھے ہوئے تھے۔ماحول پوری طرح ان کے خلاف تھا۔ مگروہ بغیر مزاحت پوری امید چھوڑنانہ چاہتے تھے۔

کاکا بہت خوش تھا کہ سکھیا کے فیطے میں اس کاذکر نہ تھا۔ ان دونوں لڑکوں کا کیا انجام ہونے والا تھا۔ اس سے اس کی طرف والا تھا۔ اس سے اس کی طرف مڑا۔

"جہاں تک تمھارا تعلق ہے کاکا۔ تم اب بھی میرے کچھ کام کے ہو"۔

"شکریہ صاحب" کا کانے عاجزی سے جواب دیا۔ اس کی تھوڑی ہی ہیکڑی واپس آگئ تھی۔ گر اس طرح نہیں جس طرح تو سوچ رہاہے"۔ سکھیا کہتار ہااور کا کا کے چہرے سے شگفتگی غائب ہوتی رہی 'ڈرگ کنگ' نے جگاکی طرف اشارہ کیااور پوچھا۔"اس بے حقیقت انسان کو

" جگا۔ ایک زمانے میں میر اسب سے و فادار ماتحت تھا۔ لیکن اس نے پکھ کے بدلے سب پکھ چاہا۔ مجھے دھو کادینے کی کوشش کی اور میر ی جگہ ، جو سب سے اونچی ہے، لینی جاہی۔ مگر میں اس سے زیادہ عقل مند تھا"۔

كسى نے كچھ نہ كہا۔ كوئى اپنى جگہ سے ہلا بھى نہيں۔

دیکھ رہاہے۔کاکا۔تو جانتاہے یہ کون ہے؟"

"میں اسے اُسی وقت مار سکتا تھا۔ گرمیں نے ایسانہ کیا۔ میں اسے زندہ رکھنا چاہتا تھا۔ ان لوگوں کے لیے جو سکھیا کے ساتھ وھو کا کرناچاہتے ہیں۔ ایک زندہ مثال۔ تو جانتا ہے کا کا میں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟

«نهیں صاحب"۔ کا کااب بہت زیادہ خوف ز دہ ہو گیا تھا۔

" میں نے ، اسے ہیر وئن کا انجکشن دیا ......ہا ..... ہا۔ تھوڑی تھوڑی کر کے اس کی خوراک برطاتا گیااور پندرہ دن میں بید اُس کا عادی ہو گیا۔ اب بید میرے نشے کی خوراک پر زندہ ہے۔ بید میر اغلام ہے۔ میں اسے ایسے قابو میں رکھتا ہوں جیسے ایک کتے کو قابو میں رکھتا ہوں۔

لڑکوں نے جگاکی طرف دیکھااور پہچانے میں کوئی غلطی نہیں کی کہ جو نظر جگانے سکھیا پرڈالی وہ نفرت اور حقارت سے بھر پورشمی۔

"کاکا تواس کے گلے میں پٹہ دیکھ رہاہے"۔ سکھیاای طنز اور حقارت کے لیجے میں بولٹارہا۔ یہ میر اکتاب۔ جگاچل اپنی کتے والی حرکت کر"۔

جگانے گردن ہلائی۔اس کے خدو خال نے جانور کا نداز اختیار کیا۔ سکھیا کی آواز حکم کی طرح گرجی۔

"وه کرجو کهه رېاهوں\_جگا پھر تختے تیری خوراک نه ملے گ"۔

جگااطاعت میں گردن ہلا تا ہے۔ چاروں ہاتھ پیروں پر بیٹھ کر بھو نکنے لگتا ہے۔ لڑکوں کو یہ دیکھ کر دلی تکلیف ہوتی ہے۔

"تو کاکاہم تجھ میں سے ایک جگااور بنائیں گے ۔تمھاری سز اکا یہی انداز ہو گا۔ ہا۔ ہاس شیطان کے قبقہے کمرے میں گو نجنے لگے۔کاکانے ایک دل دوز چیخ ماری اور گر کریے ہوش ہو گیا۔

"چلواب پال کولاؤ"۔ سکھیانے ماتحت اعلیٰ سے کہا۔"اب میں اس سے نمٹوں گا"۔

اس کا خاص ماتحت باہر چلا گیا۔ لیکن گولواور روی کے خلاف جوماحول بن گیا تھا۔ وہاس کے جانے سے کم نہ ہوا۔ دوسرے تمام بدمعاش جو پوری طرح ہتھیاروں سے لیس تھے وہیں رکے رہے۔ نیچ کر نکل بھاگنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ اگر ان دونوں کی کلائیاں چیھے نہ بند ھی ہوتیں تووہ کوئی قدم اٹھاتے۔ چاہے ، انجام کتناہی بھیانک ہوتا۔ لیکن ہاتھ بندھے ہونے کی وجہ سے دونوں مجبور تھے۔ اور کوئی چارہ نہ تھا۔

"لڑ کوں شمصیں معلوم ہے امداد علی نام کا جاسوس کس طرح مارا گیا تھا''۔ سکھیا کی آواز اس طرح طنز اور ڈراؤنے انداز میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آؤمیں شمصیں دکھا تاہوں''۔

وہ تالا نگی دراز کے پاس گیا۔اس کا تالا کھولااورا نجکشن دالی شیشے کی سربخ اور صاف سے محلول کی بو تل نکالی۔ پھر وہ محلول سرنج میں بھر لیااور او نچاکر کے لڑکوں کود کھایا۔

سرنج میں گلی سوئی روشنی میں بار بار چیک رہی تھی۔

"خالص طاقت ورہیر وئن میرے نوجوان دوستو۔ ایک ہاتھی کو مارنے کے لیے کافی ہے۔ تم ایک مہنگی موت مر وگے۔ ہا۔۔۔۔۔ہا''۔

گولوکی ٹائمکیں کیکیائیں اور اسے لگا کہ بے ہوش ہو جائے گا۔ مگراپی قوت ارادی کے بل پر کھڑارہا۔وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس برمعاش کو پتہ چلے کہ میں کتناخوف زدہ ہوں۔وہلوگوں کی تکلیف سے مزہ لینے والا آدمی تھا۔اییا لگتا تھا کہ لوگوں کو مارنے کے بدلے یااذیت دینے کے مقابلے میں چہروں پرخوف ودہشت دیکھ کرزیادہ خوش ہوتا تھا۔

کیکن لڑکوں نے طے کر رکھا تھا کہ وہ اپنی دہشت دکھا کراسے خوش نہ ہونے دیں گے۔انھیں اپنے دل سے خوف نکال کر پھینکنا تھا۔ مضبوط قوت ارادی اور حوصلے کا انسان بنیا تھا۔اس تکلیف میں دیکھنےوالے آدمی کے سامنے۔

"اب تم دونوں میں سے پہلا کون ہو گا؟ میر اخیال ہے گولو تم پہلے ۔ آخر تم تو سید ھے ہی معاملے میں ملوث ہو۔ میری معذرت قبول کرو۔ نوجوان دوست ۔۔۔۔۔ کیکن میں تم کو جانے نہیں دے سکتا''۔

سکھیانے اپنے اُلٹے ہاتھ کواٹھا کر انگلیوں سے اشارہ کیا۔اس کے ایک آدمی نے فور اُکود کر گولو کواپنے شکنج میں جکڑلیا۔

روی نے آخری کو شش کے طور پر اپنی ٹانگ چلائی کہ اپنے دوست کو بچاسکے۔ایک اور آدمی جواس کے پیچھے کھڑا تھااس نے ہتھیلی ہے ایک دار روی کی گردن پر کیا۔روی بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔

اس'ڈرگ کنگ' کے حلق سے ایک اور شیطانی اور مجنونانہ کر کڑاہٹ نگلی۔ گولو کے نزدیک آتے ہوئے اس نے موت کی سرنج کواو پراٹھایا تا کہ اس کے حلق میں آخری محلول ڈال سکے۔ ٹھیک اسی وقت باہر بندوق کی آواز اُمجری۔

سکھیا کے فارم پر جو چھاپہ پڑا تھا جس کانام'''آپریشن اسمیک''تھادہ اب تک تو پر سکون چل رہا تھا۔ کسی بھی سقام پر کسی بھی طرح کی مزاحمت وہاں کے مکینوں کی طرف سے نہیں ہوتی تھی۔ اس چھاپے میں جواجا بلک والی بات چھپی ہوئی تھی۔وہ پوری ہوگئی تھی۔

لگ بھگ ایک در جن سے زائد لوگ اب تک فارم کے مختلف حصوں سے پکڑے جا چکے تھے اور انھیں گرفتار کیا جاچکا تھا۔ جولوگ پکڑے گئے تھے ان میں سے پکھے تو واقعی غنڈے تھے۔ مگر زیادہ تر حقیقتا گائے بھینیوں کی دیکھ بھال کرنے والے لوگ تھے۔

اب صرف نیجوالی عمارت بچی تھی۔اس کو چھاپہ مارنے والی پارٹی نے پوری طرح گھیر لیا تھا۔ پولیس نے جن لوگوں کو پکڑا تھا۔ان سے پتا چلا تھا کہ سکھیا سمیت اب چند ہی لوگ اس عمارت میں کہیں پر تھے۔انھیں بہت جلد قابو کرلینا چاہیے۔کافی جلدی، تاکہ ان لڑکوں کی زندگی بچائی جاسکے۔نا تگیا صاحب کواس کی کافی اُمید تھی۔

ا بھی نانگیا صاحب اور مانی ویل صاحب گھر میں اجائک گھنے کے طریقوں پر غور کر ہی رہے تھے کہ اجانک سامنے کاور وازہ کھلااور ایک آدمی آیا۔

وہ سکھیا کامعتمد خاص تھاجوپال کو پکڑنے کے لیے جارہا تھا۔ا یک کمجے کے لیے تو پولیس کو دیکھ کروہ پچھر کا ہو کررہ گیا تھا۔ مگر جلد ہی اس نے اپنے اوپر قابوپالیا۔اس نے فرش پر چھلانگ لگائی اور لڑھکتا ہواایک جھاڑی کے پیچھے چلا گیا تا کہ پناہ مل جائے اور پھر گولی چلادی۔

ا کیپ پولس کانسٹبل کے کندھے میں گولی نگی اور وہ گر پڑا۔ گریہ غنڈ الب اتناہی کر سکا۔ پولیس کے ایک ایجھے نشانے بازنے را کفل چلائی اور اس آدمی کے گھٹنے کی ہڈی چی گئے۔ وہ آدمی در د سے چیخنے لگااور زمین پرلوشنے لگا۔

اب بحث کاوقت نہیں رہا تھا۔ بندوقوں کی آواز سے اندر کے لوگ چو کنا ہوگئے تھے۔اپنے ہاتھوں میں ربوالور لیے نانگیا اور مانی ویل صاحب کھلے دروازے سے اندر گھس کر اس بر آمدے میں دوڑتے چلے گئے۔

جب وہ اس بند راستے پر پہنچے جو باہری مہمان خانے سے جڑا تھا تو انھوں نے تین بندوق دھاریوں کو باہر نیکلتے دیکھا۔افسر ان کی پہتولیں گر جیس اور وہ غنڈے بری طرح زخمی ہو گئے۔ گریہ زخم مارنے والے نہیں تھے۔

بغیر رُ کے وہ افسر ان اور آدھے در جن سپاہی اس راستے کو پار کرتے ہوئے مہمان خانے کے اندر گھس گئے پھر وہ رک گئے۔جھٹکالگا۔ان کے منہ تعجب اور مجبوری سے کھلے رہ گئے۔

جیسے ہی بندو قوں کی آواز نے رات کی خاموثی کو چی<mark>ر اباہر می</mark>مہمان خانے میں جولوگ تھے وہ کچھ دیر کے لیے تو مششدررہ گئے۔ پھر بچے ہوئے بندوق دھاری بھی تیزی سے باہر نکل گئے اوروہ شایداس لیے نکلے تھے کہ افسروں کی گولیوں کا شکار ہونا تھا۔

ٹھیک اس لیحے سکھیانے اپنی حکمت عملی بدل دی۔اب گولو کی زندگی گولو کی موت سے زیادہ قیمتی تھی۔شایداب گولو ہی اس کی سلامتی کی ضانت ہو سکتا تھا۔

سکھیانے گولو کوا کیک تیز دھادیااور گولو فرش پر بڑی زور سے گر پڑا۔ سکھیااس مجور لڑکے پر جھک گیااور سر نج کواس کے گلے سے لگادیا۔

"ایک ذراہے بلے اور ختم ..... "وہ سانپ کی طرح پھپھ کارا۔

گولو جانتا تھامز احمت بے کار تھی۔ وہ بغیر ملے ڈ لے پڑار ہااور تنجھی .....درواز ہزور دار آواز سے کھلااور نانگیااور مانی ویل تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ان کے پیچھے پولیس والے تھے۔

" خوش آمدید صاحب لوگو"۔ سکھیانے کہا۔ اپنی بندوقیں بھینک دویالڑکا جان سے گیا"۔ شطر نج کی چال میں اب کچھ نہیں بچا تھا۔ افسروں نے فور اُلوزیش سنجال لی۔ اب ان کی بندوقیں بے کار کے ہتھیار ہوکر رہ گئے تھے۔ انھوں نے اپنے ہتھیار نیچ کردیے اور پھر سکھیا کے کہنے برانھیں نیچ گرادیا۔ سکھیا کے کہنے برانھیں نیچ گرادیا۔

"ہا……ہا……نانگیا"۔ 'ڈرگ کنگ'نے قسمت کے بدلتے ہوئے انداز سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا۔" تو تم نے سوچا تھا کہ تم مجھ پر قابوپالو گے ۔۔۔۔۔اب تک کوئی بھی سکھیا پر قابو نہیں پاسکا ہے۔ میں ترپ کال گااپنے پاس رکھتا ہوں"۔۔۔۔اُس نے گولو کے بال پکڑ کراو پراٹھایا۔ لاکا اس و حثیانہ بر تاؤیر تڑب اٹھا۔۔
اس و حثیانہ بر تاؤیر تڑب اٹھا۔

افسر اور تمام پولیس والے اس غنڈے کی ایک غلطی کا انظار کرتے رہے۔ لیکن سکھیا بہت مخاط تھاکہ سرنج کڑکے کی گردن ہے لگی رہے کہ جب چاہے گردن میں اُتر جائے۔

"تم میری شرائط جانتے ہو نانگیا۔ ایک کار ایک ڈرائیور۔ میں اپنے نوجوان دوست کو اپنے ساتھ لے جار ہاہوں''۔

نانگیا کے چوڑے کندھے ہار کی دجہ سے نیچ گرگئے۔وہ جان لیواسوئی گولو کے گلے پر نگی ہوئی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا .....گولو کے بالوں کو تخق سے پکڑے سکھیا دھیرے دھیرے کھڑا ہوا۔اس نے اپنی جکڑ کواو پر اٹھایااور لڑ کے کواس کے بیروں پر کھڑ آکر دیا۔

"نانگیا.....مانی ویل"۔وہ غرایا۔اپنے لوگوں کواحکامات دینے شر وع کر دو۔ میں کسی مزاحت کے بغیر نکلناچا ہتاہوں۔یادر کھواس سوئی میں موت ہے"۔

سب کی آئکھیں گولواور اُس کو برغمال بنانے والے پر لگی ہوئی تھیں۔ کس نے بھی جگا کی طرف دھیان نہیں دیاجو چلتا ہواسکھیا کے پیچھے پہنچ گیا تھا۔

جگانے اپنادا ہناہا تھ او پر اٹھایا اور جنگلیوں کی طرح غراتے ہوئے لوہے کی ایک چھڑ سکھیا کی کھو پڑی پر دے ماری۔

وار بہت دھیما تھا مگر اثر کر گیا۔ سکھیا جوا پنے کو ہمیشہ نا قابل تسخیر بھتا تھاوہ لڑ کھڑ اکر گر گیا۔ انجکشن کی سرنج اس کے سینے میں گھس گئی۔

سکصیا جلایا .....اس کے ہاتھ بڑی تیزی سے اپنے سینے کی طرف گئے کہ اس سرنج کو وہاں سے ہٹا سکے۔ جیسے .... جیسے وہ نشہ اس کے اعصابی نظام پر حاوی ہوا۔ اس کے بیٹ میں شدت سے مروڑیاں اٹھنے لگیں۔ پھر ایک آخری جھٹکا لگا اور وہ ساکت ہوگیا....سکھیاڈرگ کنگ مرچکا تھا.....

آبريش اسميك ختم مو چكا تعاـ

كچھ كريكتے تھے جس كى وہ خواہش ركھتے تھے ليني اسكول جاسكتے تھے۔

جب گیتااور اس کی مال چھٹی کے بعد اپنے اس نے گھر میں جانے کے لیے سامان باندھ رہی تھیں جو نانگیا صاحب نے ان کے لیے خاص طور سے چھاٹنا تھا۔ تنجمی نانگیا اور مانی ویل صاحب نے جانے کی اجازت کی اسساور کھڑے ہوگئے۔

" بھگوان کا شکر ہے کہ بیہ سب ختم ہوا .....، "کولو کی مال نے اطمینان کا سانس لے کر کہا۔ " آپ لوگوں کے لیے تو بیہ سب ختم ہو گیا۔ مہر بان خاتون۔" نانگیا صاحب بولے" لیکن ہمارے لیے نہیں ....."

"بالكل صحيح ....." مانى ويل صاحب نے كہا۔ نشے كى دواؤں كوروكئے كے ليے الوائى تو لگا تار چلتى رہے گى ....اور بھى سكھيا ہوں كے ....اور بھى معمل (تجربہ گا ہیں) ہوں گی۔ "اور دوسرے گولو اور روى بھى ہوں كے اُن كوختم كرنے كے ليے۔" نانگيا صاحب نے عكرا

گولواورروی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا .....اور خوشی سے مسکرادیے۔

تین ہفتے بعد آپریشن اسمیک کے خاص خاص ہیر وڈاکٹر مہتہ کے نرسنگ ہوم میں جمع ہوئے۔ وہ خاص دن تھا۔ اس شام بالکل ٹھیک ہونے کے بعد گیتا کی چھٹی ہونے والی تھی۔ نانگیا صاحب موجود تھے۔ مانی ویل صاحب بھی تھے۔ کمار جسے اس آپریشن اسمیک کے بعد ترقی ملی تھی جس کا کام اس آپریشن میں نمایاں رہا تھا،وہ بھی موجود تھا۔ بنواری لال خاص طور سے کرائے داروں والی ممارت سے یہاں تک اس خوشی کے موقع پر آیا تھا۔ اس کے ساتھ روی بھی تھا۔

آپریشن اسمیک نے پورے ملک میں شہرت پائی تھی۔ سکھیا کے فارم ہاؤس سے ایک بہت بوئی مقدار میں ہیر وئن .....اسمیک اور دوسر کی نیلی دوائیں برآمد ہو ئی تھیں، جن کی قیت بازار میں کروڑوں میں تھی۔ ملک میں اتنی ہوئی تعداد میں ان نیلی دواؤں پر پہلی بار قبضہ کیا گیا تھا۔ پورے شہر میں پھیلا ہوا یہ نشے کا جال ایک ہی بار میں صاف ہو گیا تھا۔ بدنھیبی اور موت کے رسد رساں بھی پکڑ لیے گئے تھے۔ بیارے لال اور موہن جیسے لوگ یا اُن سے چھوٹے پیانے کے لوگ سب سلاخوں کے بیچھے تھے۔

ان تمام نشہ بیخے والوں میں ہے ایک کو چھوٹ ملی تھی اور وہ تھا برقسمت جگا۔ جے لڑکول کی در خواست پر ڈاکٹر مان لے کے دواخانے میں داخل کیا گیا تھا تاکہ اس کی نشے کی عادت چھڑائی جاسکے۔ جبوہ ٹھیک ہو گیا تواس نے دوسروں کے خلاف بیان دیے اور اُن سب لوگوں کومز ادلوانے میں ایک مددگار ثابت ہوا۔

خبروں میں گولواور روی کانام کہیں بھی نہیں آیا۔ خبروں میں تو بس اتنا کہا گیا تھا کہ پولیس نے خفیہ اطلاع ملنے پراس فارم پر چھاپامارا تھا۔ مگر کچھ لوگوں کو چھوڑ کر کسی کو بھی اصلیت کا علم نہیں تھا کہ اس مخبری کے پیچھے گولواور روی تھے۔۔۔۔۔۔یہ صرف اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ لوگ جو پکڑے گئے تھے ان کے زفقا سے ان دونوں کا تحفظ کیا جاسکے۔ٰ

جب کہ گولواور روی کو حکومت کی طرف سے خاصہ انعام ملاتھا۔ نائگیاصاحب نے انعام کا روپیہاپٹی ذمہ داری پر لگوادیا۔ جب تک کہ بچے بالغ نہ ہو جائیں۔ابروی اور گولودونوں وہ